

# بيلسلة مطبئوعات الخبن ترقئ أرًا

از

سیرکمن طفی (بی - اے)

شايع كرده

الحمن ترقیٔ اُرُدو (بهند)، دېلی

قيمت عمر

المهواع ،



از سیرکامصطفال بی ۔ ایے ) سیرکامی طفی (بی ۔ ایے ) شائع کردہ شائع کردہ انجمن ترقی اُرْدؤ (ہند)، دہلی

CF-EC- 220%

### فهرست مضامين

| صفح | مقنمون                                                                    | المبرشار |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1   | تعارِف .                                                                  | (1)      |
| ۵   | ما خذ کی تلاش ِ                                                           | (7)      |
| 11  | حالات زندگی                                                               | (۳)      |
| ۱۳  | ضمني عنوانات                                                              |          |
|     | عهد ملک محد جاتسی میں من سِتان کی فصفا، ملک محد کامولدون،                 |          |
|     | خاندان، حليه، خطاب، لقب، ذرئية معاش، اولاد، احباب،                        |          |
|     | مذمهب، اعتقادات مذهبي، ارادت يا شرف، شاه مبارك بودله                      |          |
|     | درمسگاه تصتوف، احبازت تصتوف، أنبطى كوردانگى ،علمى استعداد،                |          |
|     | فارسی، فارسی منرب الامثال ،عربی ،سنسکرت، بهاشا اونسکرت،                   |          |
|     | عرومن، ومدانت اور پران، راماین اور مها بهارت، حبخانیه،                    |          |
|     | تاریخ ، نبخوم، عام معلومات، اخلاق وعا دات، بدیر پر گوئی،                  |          |
|     | خصالیس، جرأت، انکسار، مصیبیت، برای کے بدی بھلاتی،                         |          |
|     | بوان مردی، دولت، وفات، مزار، ملک محرکا مرتبه مهندی ادب بی،<br>*           |          |
| ^1  | تصانبيت                                                                   | 1        |
| ٧٨  | ذيلي عنوانات                                                              | 1        |
|     | پدما وت، بدما وت کا قصّه، کہانی کا اُریخی رُخ ، شاعر جا کسی کا نظر کیجیت، |          |

| معنى | مفنون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | لمنبرشاد |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| •    | فراق، ومعال، پدماوت کا مرتبه بهندی ا دب بی، پدما وت با گئی،<br>ایک سرسری نظر بسیبرت نگاری، پدما وقی، رتن سین، ناگمتی،<br>رتن سین ا ور با ول کی ماتیں، با دل کی بیوی، را گھو، گوراا ور با دل،<br>علا الدین، وصف نگاری، رسم ورواج، فتی خصوصیات، تشبهه،<br>فشن تعلیل، مبالغه بخیل اور روانی، محاوره، مقوله، حزب الاشال،<br>حکمت وموعظت، اکھراوٹ، اکھراوٹ کا کلام، آخری کلام، |          |
| 144  | یاره ماسیه ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| 1~-  | شاعرجاتسى كى بجاكا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| 101  | تنمنی عنوا نات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|      | ودهی زبان کی تاریخ ، اودهی زبان کی خصوصیات، برج بهاشا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1        |
|      | اً عرى كى معسوصيات ،س تصنيف ،س تصنيف برمحاكم، رسم الخط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1        |
| 199  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (4)      |
| Y-0  | باتش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (4)      |
|      | 101 C 2 1111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |



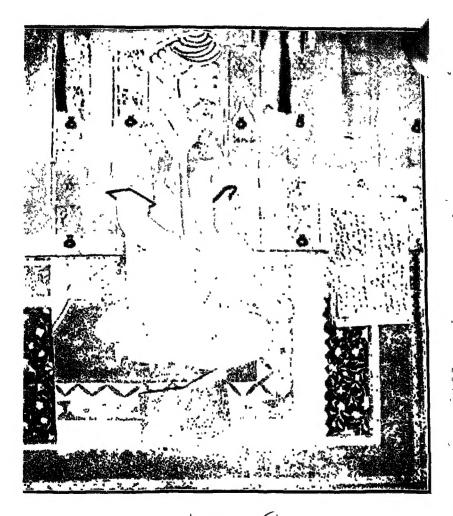

ملک محمد جالیسی [شمسالعاما پروفیسر عدالتمی نی انگریری صبیف «در بار مغلیه میں فارسی ادب کی تاریخ» سے به اجازت مصف قل لی گذی]

### "تعارُف"

ماک محرجایسی اودھ کے رہنے والے اور بھاشا کے براے باکما ل شاع خفے ۔ اُن کا نام آج کئی صدیوں کے بعد بھی اور تو اور اُن کے اہل وائی عک عرّت اور فخر کے ساتھ لیتے ہیں اُن کی تصانیعت کے اسنے مختلف نشنے اور ترجے ہندستان کے متعدّ دمطابع سے شایع ہوئے ہیں جویقینیا کسی ملک اور زبان کے شاعر کی شہرت کو جار جاند لگانے کے لیے کائی ہیں (چہ جائیکہ جب سوال ہو ہندشان جیسے قدینا شناس ملک اور بھا شاجیسی محرود زبان کے حاد سوہ ہیں پر ان نے شاعر کا ۔ قلمی نشنے اس کے علاوہ ہیں) ملک محد کی ایک تصنیف لینی پر ماوت کے کئی نشنے ناگری رسم الخط میں ملتے ہیں جن ہیں سے بعض حوالتی اور بین السطور معانی سے مزین ہیں اور بعن یں اُن کے حالات زندگی بھی مجملاً موجود ہیں اور اُن کے کلام پر نقد و تبصرہ بھی ہی۔

فارسی زبان میں ملک صاحب کے متعلق کچھ ا وکا رہیں۔ اراکان کے راجا کی سربیتی میں بداوت کے ایک نشخے کا سترھویں صدی میسوی میں بنگالی زبان میں بھی ترجمہ ہوا ہی۔

انگریزی زبان بی بھی چند مفناین اور ڈاکٹر گری پرسن اور سدھاکرجی کامرتنب کیا ہتوا وبدہ زیب لیکن نامخمل ایڈلیٹ ن بینی "مدهاكر سيندريكا تموجود اي-

اُژدؤ زبان بین بھی اُصل نظم کے متعدّد نسخے کا نپور، انکھنؤ ، بر بلی کے ختلف مطابع کے بیں جو قریب سوبرس فرائے ہیں کسی بیں کُونظم بین بو قریب سوبرس فرائے ہیں کسی بین کُونظم کا ترجہ اُژدؤنظم بین بی براکٹھا کی ہی ۔ البقہ نو د ملک صاحب کے متعدّق کو تی معلومات اُژدؤ زبان بین نہیں ہی سواتے ان چنرسطوں کے متعدّق کو تی معلومات اُژدؤ زبان بین نہیں ہی سواتے ان چنرسطوں کے جو حضرت بنی نے اپنے مضمون بین کیا ہی ۔ یا اس ضمنی میں میں کو تی جو حضرت بنی نے اپنے مضمون بین کیا ہی ۔ جس کا عنوان شکر کے جو حضرت بنی نے اپنے مضمون بین کیا ہی ۔ جس کا عنوان

انوذازاً بحیات صفحه ۱ مطبوعه اسلامید اسلیم برنس لا بور کی دروازه طبع نهم مسکله استرم

مله "امیرخسروک بعد شیرشاہی عمد میں ملک محد جائسی بیدا ہوئے دہ بھاکا اسے امیرخسروک بعد شیرشاہی عمد میں ملک محد جائد ان کا ہمسر پیدائنیں نراز دول میں آج کی شنوی آج موجود ہر اور گھر گھر بھیلی ہوتی ہر - ہندووں میں ہتوا۔ پدماوت اُن کی شنوی آج موجود ہر اور گھر گھر بھیلی ہوتی ہر - ہندووں میں بقید حاشیہ صفر س پر ملاحظ کیجیے

الك محد حاتسي

#### "مسلمان اور ہندی شاعوی ہو۔ اس کے علاوہ میرسن وہوی سے بھی

سب سے بڑا شاع آخر زمانے کا کالیداس رسی واسی، گردا ہوجی نے داماین کا بھاکا ہمائی اسب سے بڑا شاع آخر زمانے کا کالیداس رسی واسی، گردا ہوجی نے دامای کا بھاکا ہمائی است بدماوت کی بین ترجمہ کمیا ہو کہ بدماوت کے کسی طرح راماین سے کم نہیں اور اس قدر تو ہرشخص دیکھ سکتا ہو کہ بدماوت کے مسفح کے صفح بڑھتے جلے جاؤ۔ عربی فارسی کے الفاظ مطلق نہیں ہے اور بوں شاڈ ونادر تو داماین بھی ایسے الفاظ سے خالی نہیں ۔

ملک محرجاتس نے بداوت کے سوابھاکا بیں اور بھی دومننویال کھی ہیں ہوگان کے خاندان بی اب بھی موجود ہیں لیکن افسوس اُن کے جھینے کی نوبت نہیں آئی .

رمقالات شبی حقنه اول صغیه ۱۹- ۲۰ مطبوعه ای پرسی محمود گر تحمنی به نوط مقلات شبی جلد دوم مطبوعه دا دا لمصنفین سلامهٔ می به هی صفحه ۲۰ پر ملک محمد جانسی کے متعلق رساله ملک محمد جانسی کے متعلق رساله "تماہی" مهندستانی اکبید یی الد ایا بات ۱۰ و اکثو برسلامهٔ میں فوالحس ها محمد کا وردی کا ہی جو شبندی زبان اور سلمانوں کا طبعی میلان "کے عنوان سے شایع تجواہم معنمون طویل ہی گرنفس معالمہ کے متعلق اقتباس حسب ذیل ہی۔

"ملک محد جانسی نے حضرت امیر خسرو کے بعد شیر شاہی دور بیں المحیس کھولیں ۔ صاحب پدیاوت کی شہرت ہندی ا دب شرستم ہی سناہ المرا بیر است کی شہرت ہندی ا در شرکت کم کھر پھیل ہو تی ہی ۔ شنوی پدیاوت تعنیف کی ۔ جو اب بھی موجود ہی اور گھر گھر پھیل ہو تی ہی ۔ شنوی پدیاوت کی اور سادگی بیان کے لی ظریب کہ قدرت زبان ا ورسادگی بیان کے لی ظریب

### چندا شعار ملک محد جاتس کی شان میں ارشا د فراتے ہیں۔

شنوی پر اوت کسی طرح را ماین سے کم بہیں ہر ملک صاحب موصوف کبیر کی تعلیمات سے متاثر تھے ۔ اللی میں ان کا متاثر تھے ۔ اللی میں ان کا مزار مرجع خلات ہو۔

پدما وت کے سوادوکتا بی اکھرادٹ اور دوسری کا نام معلوم نہیں مھاکانبان بی کھی بی جن کے زبورطمع سے آواستہ ہونے کی نوست نہیں آئی ۔ادسوس ہوکہ کلام بے صنی زما مذسعے مفقود ہو اکثر مقامات پر تلامش کی گئی مذمل سکا ؟

صفحہ ۲ مس ۔ سرمس

وه که پد اوت جنسوں نے ہی کسی
ان کا اکبر لے کیا دریا است حال
اگر ہو حجبت سے اُن کی فیضیاب
لیک دنیا تو یہ ہی ظاہر پرست
د کیفتے ہی اُن کو اکبر ہنس پڑا
یوں کہا اکبر سے ہو کر حیث مر لیا کہ میر لے پر ہئے ہے افتیار
یاکہ میر لے پر ہئے ہے افتیار
افتیاراس کا ہی جو ہی اس کے ہاتھ
رنگ ہیں دونوں یہ اُس کے ہات کے
رنگ ہیں دونوں یہ اُس کے ہات کے
بقیہ حاشیہ صفح ہے پر طاحظہ کیجے۔

المح ملک نامے محسد جاتسی مرد عادف نقے دہ اور صاحب کمال ہوئے سات ہوکے مشتاب است ہوئے مشتاب الست صاحب باطن نقے دہ مست الست مست برشکل اور دہ برقوئی جو ہنسا دہ تو الفوں نے مرا نے مر

## "ماخذ كي تلاش

ملک محدرجاتسی کے حالات فراہم کرنے اور اُن کے کلا م کوا وُدؤیں منتقل کرنے کا خیال میرے دل میں اس وقت سے ہو جب بین ماہ قالیف

بقيرحا شيرصفح

دل بیه کرتا هم انر ان کا سخن

الغرض ان کو باعزانہ تمام ان کے گھر بھجوا دیا بھر والسلام صاحب تا نير بو پي انحسستن

رمانو داز رموز العارفين مصنفه ميرس دادى مسامهم

وف. برمتنوی سلام المه بیش الاسلام پرس سے طبع ہو چکی ہی اور کتب ضافہ اس میں موجود ہے۔ اسی کمی کو محسوس کر کے ملک مل کے صالات زندگی ان سیدسفیات بی محفوظ کیے جاتے ہی اگر جیر جند صفح مك محد ماسى كالم برتبصر اواك كى زندگى ك حالات كى تشريح ك ليے توكيا أن کو دنیائے ادب سے روشناس کرنے کے بیے بھی ناکانی ہیں۔ انٹدرے زولنے کی نیزگی کہ حسِنے اللي سخن پر عكومت كى ہواج اسے السخن سے متعارف كرنے كى صرورت بيش الى ہولیکن جو کچھ لکھا جار ہا ہو د محصل انہریدے طور پر ہم اوراس سیے کہ شابیرسمنداز کے لیے " ازیا مزہو سکے ور مذکسی شاعوا ورا دبیب کے کار <sup>-</sup>اموں اور حالات زندگی کے مبان مختصر کے لیے بھی ایک طویل وفتر درکار ہی فاصکر عدر جانسی کے لیے جن کوروسروں کے مذہب کی روا بتوں اوراکن کی زبان پراننا قابو تھا کہ پر اوت اسی داستا ن ظم کی جے دیکھاکر ا کے ببیویں صدی کے اویب اور شاعر بھی انگشت بدنداں رہ جائیں ۔ جائس - سینورنی سے مسلم عظم

وتصنیف کی صعوبتوں سے بالکل بنجرتھا اوروہ دشواریاں تومیرے وہم میں بھی نہ گزری تقیں جواس مرحلہ خاص کے لیے مخصوص تقیں ۔ لیکن انبداکر دینے اوران وقتوں کے ایک حدیک بیش آجائے کے بعدمیرے اور دوں میں اور زیادہ بیشگی پیدا ہو جلی اور خیال بہوا کہ اگرمشکلات کے ساتھ ہمت بھی بڑھتی گئی تو کچھ دؤر نہیں کہ میرا مدعا حاصل ہوجائے۔ ساتھ ہم ساتھ یہ خیال بھی تقویت بہنچیا اور کا کہ تلاش ہو تو وار امکان میں کیا نہیں مل جاتا۔

لین باای ہمہ کوئی مسالا اکتھا نہ ہوسکا۔ جہاں جہاں سے انہید ملی وہاں سے انہید ملی وہاں سے انہید ملی وہاں سے بھی وہاں سے بھی میرے ہراستفسار کا جواب عذر لاعلمی ہیں دیا گیا۔ ہم سعی ناکام ہوئی۔ غرض حوصلے نیست ہوگئے جی چیوط گیا اور اس تاریکی میں راہروی ، دو سروں کا گیا ذکر ہی ، نو دمیرے نز دیا بھی شخ چائی کے منصوب سے کچھ زاید مذمعلوم ہوئی ۔ نس ٹیس ہتمت ہارکر بیٹھنے والا ہی تھا کہ ایک کوم فراکی جرانی سے رام جند تکل کی '' جائسی گرنتھا ولی" ہاتھ گی جس میں ملک صاحب کے حالات کے ساتھ ساتھ ان کی دو تناجی " پر ماوت میں ملک صاحب کے حالات کے ساتھ ساتھ ان کی دو تناجی " پر ماوت اوراکھ اوط " بھی تھیں ۔ مردہ امیدیں جان آگئی گویا اندھے کو دو انھیس مراکئیں آگر جب بیر بھی احباکی مدد سے تیں ملک می احباکی مدد سے تیں طرکئیں آگر جب بیر تناس رسالہ تسنیم آگرہ میں شالع کورٹے شروع کیے۔

اگرچ اہل وطن نے گرمجوشی کا اظہار مذکیا لیکن مجھے تو ایک پک ڈنڈی مل ہی جبکی تھی۔ یمس نے بین حیال کرکے کہ اب کہیں سے کچھ اور تولئے گانہیں "جائسی گرنتھا ولی" ہی کوشمع راہ بناکراسی کا غایر مطالعہ شروع کیا اور بدماوت کے ایک ایسے نسننے کی حستجویں لگا رہا جوارُدو رسم الخطیس ہو گریہ نہ آئ ملا تھا نہ کل سادے شیخ تعمت اللہ صاحب جاتسی کی ہوات میری مراد ہرائی ۔ پدما وت کا ایک حسب دلخوا ہ نسخہ ملا اور اُس وقت ملا حب بغیری مراد ہرائی ۔ پدما وت کا ایک حسب دلخوا ہ نسخہ ملا اور اُس وقت ملا حب بغیراس کے کام جل ہی نہ سکتا تھا۔ دوا ورکٹا ہیں "آخری کلام" مصتنفہ ملک صاحب اور شاہ سید علی نقی صاحب جاتسی کی تصنیب کی ایک تا ریخ جو نما نوا دہ پیرزا وگان جائس کے حالات ہیں ہوائنس کی کوششوں سے ملی جن سے ملک صاحب کے متعلق کا نی معلومات حال ہوائیں ۔ ہی ہنیں بلکہ شیخ صاحب نے ملک صاحب کا شجرہ نسب اور ان ہوائی اور مجھے کے دوستوں کے متعلق ہی کا را کہ دا ظلاعات مہتا فرائیں ۔ ابگویا مہر سکوت ٹوٹی اور مجھے کے مائے مدد ملنے لگی ۔ اکثر حضرات نے اپنے ذبحہ ہم معلومات سے مجھے کچھ نہ کچھ مرحمت فرایا وہ بدیر ہی ۔ گونغمت اللہ صاحب کی ا ملاد کے بعد مجھے کھی نہ کچھ مرحمت فرایا وہ بدیر ہی ۔ گونغمت اللہ صاحب کی ا ملاد کے اور مجھے کہ نہ کچھ مرحمت فرایا وہ بدیر ہی ۔ گونغمت اللہ صاحب کی املاد کے اور مجھے کہ منہ کھو مرحمت فرایا وہ بدیر ہی ۔ گونغمت اللہ صاحب کی املاد کے اور مجھے کھی نہ کچھ مرحمت فرایا وہ بدیر ہم ہی مزید فا بیرہ نہیں ہموا ۔ پھر بھی ٹی اور مجھے کھی نہ کو مرحمت فرایا وہ بدیر ہم ہم کے مورات کا شکر گزار ہوں ۔

اسی درمیان میں بیر بھی معلوم ہوّاکہ ملک صاحب کا نا نہال مانکپور رضلع پرتاب گڑھ اودھ) ہو گر وہاں تو انخیس کوئی جا نتا بھی نہیں ۔ دنیا اپنے نامور فرزندوں کوکس قدر جلد فراموش کر دیتی ہے!!

شاہ سیدعی نقی کی اریخ ہرا ورکچر زبانی اخبار ۔۔ اس مفنون کی نشاہری بیناب چندر بی صاحب پانڈے ایم اے بنارس ہند ولو نیورسٹی نے فرمائی تقی موصوف آن سلمان ہندی شعرا کے متعلق ایک مقالہ شپر وقلم فرمار ہے ہیں جنموں نے ہندی ادب ہیں تصوف کا دنگ بھرا ہو محجہ اس سلنے سے نیاز حاصل ہوا کہ موصوف کو ملک محد جاکسی کے تعلق الحصنے اس سلنے سے نیاز حاصل ہوا کہ موصوف کو ملک محد جاکسی کے تعلق اور بیا ان کومیرے پاس سے لی اسے بیٹات جی مجھ سے لے گئے اور اورائی گر تھاول گا میں کا میں اس کو شامل کردیا۔

پانڈے بی صبح معنوں ہیں طالب علم ہیں اور تحقیق و ند تین کے دلدادہ۔
اوب دوست بھی ہیں اورا دب نواز بھی۔ انھوں نے میری ہہت عزّت افرائی
فرائی اورا بنی اُن تصانیف سے جوائمفوں نے ملک صاحب کے متعلق کی
ہیں مُستفید فرائے کا وعدہ کیا یہ وصوف کے جومضاییں مجھے اب تک ملے
اُن میں زیا دہ تر پر ماوت کے رسم الخط اور سال تصنیف کے متعلق ہمت کی گئی ہرگو محصے بنڈ مت جی کی بعض وایوں سے اختلاف ہو لیکن میں اُن
کی گئی ہرگو مجھے بنڈ مت جی کی بعض وایوں سے اختلاف ہو لیکن میں اُن
کی گئی ہرگو مجھے بنڈ مت جی کی بعض وایوں سے اختلاف ہو لیکن میں اُن
کی گئی ہرگو مجھے بنڈ مت جی کی بعض وایوں سے اختلاف ہولی میں اُن

ان کے علاوہ" سدھاکر جبندر ریکا" جو ڈاکٹر گری پرسن اورسدھاکری کی دماغ کاوی کا جیجہ ہم اورجس کا دیباجہ اور ترجمہ انگریزی میں ہو گر نامکم آس کو اور نیٹر "خز نیہ الاصفیا" جوسلامی الدھ کی تصنیف ہم انفیس بھی دیجھا۔" خز بیہ الاصفیا" کے معتنف نمشی غلام سرور مرحوم لا ہوری بیں۔ اور کا نبور کے مطبع نولکٹوریں طبع ہموتی ہی ۔ اس کی جاراول کے بیں۔ اور کا نبور کے مطبع نولکٹوریں طبع ہموتی ہی ۔ اس کی جاراول کے یں نے اپنے ماخذ بیان کر دیے کین افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہو کہ اوجودامکانی تلاش کے ملک صاحب کے منعقق کوئی معتبرتا ریخی ذرائیہ صاحب کے منعقق کوئی معتبرتا ریخی ذرائیہ صلام معلوم کرنے کا بہم بہیں بہنچ سکا اوراکٹر روایا ت سینہ بہسینہ پر تناعت کرنی پڑتی ہویا بھر ملک صاحب ہی کی کتاب سے استنباط کیا جاسکتا ہو گؤید دونوں ماخذ ملک صاحب کے منعقق صحیح حالات کے انکشاف کے لیے کافی نہیں لیکن مازدہ کا رہی کیا تھا۔ بہرصورت ان درابع سے جونقد معلومات حاصل ہوسکی اور قرابین کی کسونی پر کھونی ثابت نہ ہوئی وہ اس کتاب ہیں ملے گی۔

ماک صاحب کے رجمان طبع ،استعداد، اُن کے تعلقات اور اُن کے تعلقات اور اُن کے دیگر حالات زندگی کے متعلق جو کچھ بھی معلوم ہوسکتا تھا وہ سب بیس نے فراہم کرے بیش کردیا۔ بس یہی ہومیری کا ویش اور بیٹو کا نیٹو،۔

ستيركلب مصطفط

**3** 

ŧ

.

4

ا-حالاتِ زندگی

# عبرملك محمرجاتسي ببرشان كي فضا

محد قاسم کے سندھ پر حلہ کرنے اور امیر حسروکے پٹیالی (ضلع ایش) میں پیدا ہونے کی ترت چھی سوسال کے لگ بھگ ہو۔ جہاں دنیا کی تغیر مزیری کا تعلق ہو چھے سوسال کیا صرف چھے سال بہت ہوتے ہیں لیکن تمارن ۱ ور معاشرت أين انقلاب كے كيے أنناً زمان بہت كم مجماعاً نا ہى نما صكراس وقت جبكة تعلقات قايم كرية بي صرف اجنبيت مي حايل مدمو بلكه فاتح اورفتور کا فرق بھی موجود ہولین مندستان ہی جن تبدیلیوں نے اس قلبل مرت يس رؤنم بوكر مندوا ورسلمانون كانتلقات باسى كومعاشرت اورتدن کے اعتبار سے شیروشکر کا مصدان بنا دیا وہ اس نعیال کی تردید کرتی ہیں۔ اب ان خوشگوار تعتقات کی ذمه دارسلمانوں کی روا داری ہویا ہندوں کی مهال نوازی یابه دونون البکن واقعه یهی اور اس سے انکار منبی کیاجاسکا كمسلمانون كواكة ابعى جندروز بوت تفك بندوون سع برا درانه مراسم فايم ہو گئتے اور کچر ذریعے ایسے پیا ہوئے کہ بالآخر ہندستان اُن کا وطن بن گیا۔ بببين الاتوامى تعلقات يهبي مك محدود بنبط بلكه فلفات عرب کے درباروں میں مندستان کے علما اور بیٹرانوں کی مشم علم اسی طرح روشن تقی جس طرح مسلمان شاعرا ورا دبیب سرزمین مهند کو سرحیثهم ماتے علوم مع سيراب كرد م فق - اميز صروف خالق بارى تصنيف كرك أنكم تعلقات كأثبوت ديا جوائس وقت قايم ہو ڪي تھے۔ شہوت ہی نہيں ديا بلکہ ان بی استحکام پیداکیا حتی که زمارهٔ آگیا که عوام " رام اور رحیم" کوایک ماننے

اور ضلا خداکرنے کو دام دام کہنے کا مرادن جانے گئے سادھواور فقیروں کو دونوں مزمب کے اوگ عزت کی نگام بوں سے دیکھنے تھے مسا دھوا ورفقیر بھی دہی سمجھ جاتے تھے جو تعصب سے دور نگائی اور روا داری کے وسیع سمندر ا کی نفاه تک پینے ہو تر مقے بہت دنوں ایک ساتھ رہتے رہتے ہندوآور الل ایب دوسرے کے ساتھ کھلے دل سے زندگی بسرکرنے لگے تھے اورلوگوں کے دلوں اور خیالوں برافتراق کے بجائے اتحاد کا جذبہ غالب تھامسلمان ہندوں کی رام کہانیاں سنتے تنفے اور بہند وسلمانوں کے ترا نہائے حمد و نعت میں اور دمینتی کی بریم کہانی سیصلمان تطف اندوز ہوتے تقے اور لیلی مجنوں کی داستان مجتب المن كرم بندوا بنا دل بهلات فق يهندو دبها تما اورسلمان صوفى " بھگوت بریم" اور شق حقیقی کے سبق دے ہی سکے تقے اب کیا تھا تعلقات تامم ہوئے کے بعد "گیان" اور مُعرفت اہلی کی منزلیں ساتھ کی ہونے لگیں ۔الیسے وقت میں سلمانوں کا ہندوں کی گھر بلور وایات سے دلحبيي ليناا ورائفيس تصنيف كاجامه ببناناا درمعي سوين برسهام يح كاكام كركميا. ان كما نيول كوبيان كرك سلانون ساخ جنا دياكه ول كا وجو وريكسي مذهب سے وابستہ ہواور مند جذبات عبست ملک وملت کی قیود میں محدود ہیں لینی جو بانیں ایک کے رائج وخوشی کا باعث ہیں وہی دوسرے کی ،جن تا ٹرات سے ایک کا دل متاثر مونا ہے الفیں سے دوسرے کابھی غمیں عم ہوتا ہو اور نوشی بن وری ۔ ترکی ، عربی ، جندوی ، بھاشا جبیتی آ ہ جیهِ مُنه مارگ پریم کر تبح سرا ہیں تا ہ ترجمه - ترکی ،عربی ہندی،جنی زبانیں ہیں، ائن میں سب اُمی زبان کوسراہتے بیں جس میں مجست کی طریف رمنیانی کی گئی ہو۔

\*Promotion

#### तु की, अरबो, हिंदुई, भाषा जेती आहि। जेहि मॅह मारग प्रेम कर, सबै सराहें ताहि॥

اشتراک جذبات کا یہ خیال ہو عوام کے دلوں میں امیر وخسروطبیں میاں اور شاع جائسی کی برولت راسخ ہوگیا تھا اُسے سکندرلودی اور علا قالدین الیسے یا دشا ہوں کا تشدّد بھی مذمٹا سکا اور جیسے کا تنیبا بنا رہا ۔ ایک طرف توسکندرلودی متموا کے مندروں کو گراکرمسجدیں کھڑی کر رہا تھا، کشیر کے معابد منہدم کرارہا تھا اور ہندووں پرطرح طرح کے ظلم تو ڈر رہاتھا اور دوسری طرف پورب میں شیرشاہ کے والد سین شاہ کی سرپرستی میں قطبیں ایک ایسی نظم کے کرائے جس میں مذاہب کے افتراق سے کوسوں دؤور انسانیت اور حبّت کی جھاک آرہی تھی اور جو کیکار کیکار کرکہ رہی تھی۔ کہ انسانیت اور حبّت کی جھاک آرہی تھی اور جو کیکار کیکار کرکہ رہی تھی۔ کہ علاوہ دوسرے سلمانوں نے بھی اس قسم کی پانچ اور "بر بھی کہ انہاں" اسی علاوہ دوسرے سلمانوں نے بھی اس قسم کی پانچ اور "بر بھی کہ کہ انہاں" اسی علاوہ دوسرے سلمانوں نے بھی اس قسم کی پانچ اور "بر بھی کہ کہ انہاں" اسی علاوہ دوسرے سلمانوں نے بھی اس قسم کی پانچ اور "بر بھی کہ کہ انہاں" اسی مناز ہو جنس سہ سرام اور خواص پور جاگریں کا تھیں۔

ے تاریخ اس میں ان کانام صن ملنا ہے حضیں سہدرام اور تواص پور جاگیری کی تھیں۔
سلے قطبیں حیثتی خاندان کے ایک بزرگ شیخ کر ہان کے شاگر و تقے انھوں نے
"مرگا وتی" نام کی ایک نظم سائن ہے ہے میں کھی اس میں بیندرنگرے واجہ گن بہت دیوک
بیٹے رو لی جد) اور کنجن نگر کے راجہ روپ مرار کی لڑکی مرگا وتی کے میتت کی واستان
کھی ہی ۔

سه ملك محد جاكسى في البيندز ماف سيقبل تكمى بهوى چونظمول كا ذكريو لكبابي-

विक्रम धँसा प्रेम के बारा। सपना वात कई गयड पतारा॥

بقيه حاشيه صفح ١ إ بر المعظ يكي

کے ارا وکرم دھنسا پریم کے بارا سسیناوت کنھ گیو بتا را

#### زمانے کے لگ بھاگ لکھ کرتے تعقبی اور روا داری کی تعلیم دی -

بقيرحا شيرصفح ١٣

मधु पा**डे** सुगु घावति लागी। शगनपुर**्ह**्हगा बैरागी ॥

राजकुँवर कंचन पुर गमक । मिगावती कहँ जोगी मयक॥

साथ कुँवर खँडावत जोगू। मधु मालति कर कीन्ह वियोगू॥

प्रेमावति कहें सुरसरि साधा। ज्ञा लगि चनिक्य वर वॉधा।। دهو پاتھے گئو دھا دت لاگی گئن پورا ہوئے گا بیراگی راج کور کپن پورگیر میا دی گئی بھیرکو میا دی گئی بھیرکو میا دھ گئور کھنڈا دت ہوگی میرگو میں گئو میں سرسادھا پریا دت کنھ مئر سرسادھا اور کا گئی این مرسادھا اور کا گ

وت ( इमावत

"وکرم دت" اور" اُشا اُنی آرده" کی مشہور کھا نیوں کے علاوہ جوا ورجارعشق کی واستانیں ملک محمد جائدی کے بہلے کھی گئی ہیں اُن میں سے" مرکاوتی" اور" مرحو بالتی " واستانیں ملک محمد جائدی کے بہلے کھی گئی ہیں اُن میں سے" مرکاوتی" اور" مرحو بالتی " اور" گلرها وقی " کا کچھ بتہ بنہیں جیتا ملک محدث پد ماوت " افسین فلموں کے کوفی کا رواج رہا جانج نازی اپلے افسین فلموں کے کوفی کا رواج رہا جانج نازی اپلے کے دہنے والے ایک بزرگ شیخ حمیے صاحبزاد کے عثمان رمان ، فرسمنظا کے لگ بھا جہو اولی کی محبت کا دکر ہو مشل دوسری فلموں کے زبان او دھی ہو کچھ بھوجبوری کا بھی میل ہور کی محبت کا ذکر ہو مشل دوسری فلموں کے زبان او دھی ہو کچھ بھوجبوری کا بھی میل ہور انہوں کے زبان او دھی ہو کچھ بھوجبوری کا بھی میل ہور است سم کی تمام پر بھی کہا نیوں کے مصنف مسلمان میں سلسلے ہیں یہ امر قابل لحاظ ہو کہ اس قسم کی تمام پر بھی کہا نیوں کے مصنف مسلمان میں سلسلے ہیں یہ امر قابل لحاظ ہو کہ اس قسم کی تمام پر بھی کہا نیوں کے مصنف مسلمان میں سلسلے ہیں یہ امر قابل لحاظ ہو کہ اس قسم کی تمام پر بھی کہا نیوں کے مصنف مسلمان میں سلسلے ہیں یہ امر قابل لحاظ ہو کہ اس قسم کی تمام پر بھی کہا نیوں کے مصنف میں ملکمان میں سلسلے ہیں یہ امر قابل لحاظ ہو کہ اس قسم کی تمام پر بھی کہا نیوں کے مصنف میں ایک مقتم کی ایک مقتم کی تمام پر بھی کہا نیوں کے مصنف میں کہا تھا۔

انوش میں سے ملک محدی ایسے ہی زمانے بن محد کا مولدون جبکہ ہندؤاورسلمان بائس مگلے ملے تقے تعبیر جان یں محدظہ الدین با برشاہ کے عردیں سنا میں بیام ہوئے ملک صاحب نے ابنی بیدایش اوروطن دونون کا ذکراینی ایک تصنیف بی اس طرح فرمایا ہے۔ بهاا وتأرمور توصدي भा भौतार मोर नौ सदी। (النخرى كلام) ( आखिरी कलाम ) عائس بگرمور المستهالو जायस नगर मोर असभान्। नगर के नांब चादि उदयान ॥ نگرکے نانوں آدی اُڈیا نو رآخری کلام) ( आखिरी कलाम ) ملك جي سن اينے وطن كوايك دوسرے مقام بر" دهرم استهان التايا ہوجس سے جائس کی طرف سے ملک صاحب کے دل میں حب وطن کا عذبه بديمي طور بيثابت بهوتا ابو-جاتس بگر دحرم استحانو जायस नगर धार्म असथान्। (पद्मावत) مندرجة بالاشعركا والدويف كي بعدماك صاحب كى حب الوطنى كا ا اس قصبہ رجائس) کے نامی آدمیوں میں مک محدجائی کانام کا ای جوس سے شیر شاه کے عہدیں پر مات تصنیف کی، وہ مخدوم اشرف کا چیلا تھا۔ ( وسطركت كر بطر - جلد ٣٩ - لائت بريلي صفحه ١٨ ٢) جانس ملک محدهاتسی کا موطن ورویے کی وجه سے مشہور ہو ۔ بیر سوطوی صدی یں گزرا ہو اس کی ہندی تصنیف پرما وت مشہور ہو۔ رام پیرل گزیی حدر ۱۳۱۰ اشاعت جدید صف<mark>ع ۹۰۲</mark>)

ذکر کرکے خاموش ہو جا: اُن کے وطن کی گوند حق معنی ہم اس لیے ضرورت معلوم ہوتی ہم کہ جائس کے اُن حالات پرروشنی ڈالی جائے جن کی بنا پر ملک صاحب نے جائس کو" دھرم استصال کہا ہم،

تغیرات زمان کرشے ارباب نظرکے لیے ممتاج بیان نہیں ۔ فتح ج تس کے بعد آج جائس کی آبادی کوسٹے فوسو برس کا زمان گزر حیکا اور جبکہ ہے

بہر لحظ بہر ساعت بہر دم دگرگؤں مدیشود احوال عالم تو پھر ساڑھ سے نوسو برس بی تو اتنے لحظے اتنی ساعتیں اور اتنی سائیں شامل ہیں کہ ان کے شار پر بہترین محاسب بھی قدرت بہیں رکھتا اسی نسبت سے تغیرات بھی بے شار ہو چکے ہیں اس بیے آج کے جائس پر ملک محمد کے عہدے جائس کا قیاس کرنا محصل بے معنی ہوگا۔ رملی سے تقریبًا عرمیں دائے بر لی اور پڑتا ب گڈھ کے درمیان قصبے
کی آبادی سے تقریبًا عرمیل کے فاصلے پر واقع ہی اسی قضبے کے ایک محلے
میں ہوکئیائے نے کے نام سے مشہور ہی۔ ملک محد کا مکان اب تک موجو دہرجس
کی بوسیدگی اورشکستہ حالی زبان حال سے ہندستانیوں کی غفلت اور بے می
کا نوجہ بڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں ۔ کاش شاعر جائسی انگستان میں ہوئے
نہاں شیکسید کے مکان کو گویا معبد کا مرتبہ ویا جاتا ہی آبا تھا۔ اس کا ذکر

श्रावत उधत-चार विधि ठाना ।

मा भू कॅप. जगत श्रकुलाना ॥

धरती दीन्ह चक विधि माई ।

फिरै श्रकास रॅहट के नाई ॥

गिरि पहाड़ मोर्यान तस हाला ।

जस चाला चलनी भरि चाला ॥

भिरित-लोक ज्यों रचा हिंडोला ।

सरग पताल पवन न्यट डोला ॥

गिरि पहाड़ परवत हिंत गण्य ॥

भात समुद्र कीच मिल गए ॥

धरती फाटि, छात मङगनी ।

पुनि भई मया ज् सिष्टि दिठानी ॥

( ह्याखिरी कलाम ) ( हेर्ग

ملک صاحب موصوف نے خودہی فرمایا ہی-ا شاعر جانسی کے ملک محد جانسی کا شجرہ نسب مس خاندان ایرنگ عربی سل سے نفے جوحسب اورنسب کے اعتباریسے خاص امتیاز ر کھتے تھے اُن کے والد کا نام شيخ ممرنز تقاءان كانام علوم بنیں آنا معلوم ہو کدائ کی نانهال مانكبيور مين متى اورشيخ الله وادأن كے نانا تقے۔ ملید ابھی سات ہی برس علید کے تقے کہ شدّت کے ساتھ چیچک نکلی بھنے کی کوئ مک شیخ سلطان أميد رز تقى ـ مال في مُنت مانی که صحبت بولے برمکن بور یں مدارست ہی زیارت کروں گی \_\_\_ا <u>تھے</u> توہو گئے۔ <sub>ا</sub> ا چھے کیا ہوئے گویا کھرسے شیخ مک مانظ بيدا ہوتے ليكن ايك الا تكھ (ملک محد جاتسی) (لاولد) جاني رہی اور بہبت بدھورت نفتر بہت شہور ہرجس سے اُن کی کا ماشیر صفر الا برالا حدار کیجیے ہو گئے ان کی بد صورتی کے متعلق ایک

Total or



ملک محمد جایسی کا مسکن واقع محله کنچانه ٔ جایس (اوده)



ملک محمد جابسی کا مزار واقع قصه استهی ٔ صاع ساطان پور (اوده

1

حاضرجوا بی اورسنجیدگی پردوشنی پڑتی ہے۔ ایک مرتبہ شیرشا ہ کے دربارکاکوئی امیر (بدروانیتها اکبر بادشاہ) جوان کو بہجا نتا نہ تھا اُن کے بدصورت چہرے کو د مکیدکر ہنسا تو اُنفوں نے کمال متانت وسنجیدگی سے پوچھاکہ مٹیاسنسیوکہ کموا" بعنی مٹی کامصنحکہ کرتے ہوکہ کمھار کا بیسٹن کر وہ بہت شرمندہ ہواا وران کا نام پوچھ کر معانی مانگی اسی واقعے کو میرشن دہوی نے نظم کیا ہی۔

ماشَيهص ما عك

مارستاه کب ہوئے ہیں معلوم نہیں البقہ آئین اکبری ہیں اُن کے متعلّق مسب ذیل سطریں باتی جاتی ہیں جن سے اُن کے متعلّق کچھ علم صاصل ہو سکتا ہو۔

"لفتب او بدنیج الدین که در مهندی یوم بدوگردد دوالا پانگی او بگزارد-گویندمرید

شیخ طیفوری نظامی است - برگز جاممهٔ اوشوخ گن مدشدے وباخلی مه آمیخت . برور دوست نبه درخلوت اکاه اوکشاده گفته وفرادان حاجب خواه فراهم الدے

ائین جناں بودکہ جوں مروم اداکدن بازماندے - داستاں برسرا بندے درائیاں جو تندگان داباسخ آمادہ شدے ہرکہ جاب نود شنیدے نیایش کناں برخواستے

وثنگرف داستانها از او برگزار ند وسلسلهٔ مداریه را او سراً غاز

نوا بگاه کن پور و درسال دوز فروشدن اوگروه گروه مردم از دور دست به انجا رسند و مرسکی دنگا رنگ علم بانو و بروه نیایش با بجا آور د

ك نونيته الاصفيا ورساله شيخ عبدالقادر جاتس

ر نوٹ) خانوا دہ جائس مزنبہ سٹاہ سیدعلی نتی صاحب میں یہ روایت ایک است:

داجاسےمنسوب ہے۔

معتنفه میرسن دېلوي (غیرطبوعه) ملاخطهو تعارف.

لله رموز العارفين

ملک صاحب لے اپنے یک حقیم ہونے کا ذکر نو داپنی تصافیف میں ایک صاحب لے اپنے یک حقیم ہونے کا ذکر نو داپنی تصافیف میں ۔ کیا ہے۔ پدما وت بین ایک مقام پر فرماتے ہیں ۔ اک بین کوی محرکی ۔ استان کوی محرکی ۔ استان کوی محرکی ۔ استان کوی محرکی ۔ استان کوی محرکی ۔

ترحمه بی محدایک چشم شاع باکمال ہوں -اُسی نظم ہیں دوسرے مقام پر فرماتے ہیں -محمد بائیں دسس ستجا اک سرون اک اُ نکھ

#### मुहम्मद बाईं दिसा तजा ।। एक सरवन एक द्यांखा

ترجمہ ۔ محد (ملک محد) کے بایاں کان اور باتیں اُنکھ منظی۔
اسے معلوم ہوتا ہوکہ چیچک ہیں اُن کی بائیں اُنکھ جاتی رہی تھی اور بائیں
کان سے بہرے ہوگئے تھے۔ ملک لؤلے لنگڑے اورکوزہ کیشت بھی ستھ۔
بہر حال ماں کے لیے اُن کا بی بجنا ہی بہت نعمت تھی مگرافسوس
کے منت اُتاریے سے پہلے ہی مال کا انتقال ہوگیا۔

باپ پہلے ہی وفات با گیکہ تھے تہم اور بے والی ووارث ہوکر ساتھ رہنے گئے۔ انھیں لوگوں کی صحبت، کا اثریتوا کہ بہمی بڑے درولیٹوں یں سجھے جانے گئے اور دراصل تھے بھی ایسے ہی۔
کہ بہمی بڑے درولیٹوں یں سجھے جانے لگے اور دراصل تھے بھی ایسے ہی۔
خطاب ایک ایک عربی لفظ ہی بوتا ہو ایک محربی بیا خطاب تھا وزیر اعظم اور سپر سالار کا نے بی بادشا ہوں کے زمانے ہی اس نظام سے نوابوں کو مخاطب کرتے تھے حبب علا والدین نے اپنے چیا کو تقل سے نوابوں کو مخاطب کرتے تھے حبب علا والدین نے اپنے چیا کو تقل کرنے لیے ہہت سے مگلوں کو مقرر کیا تو یہ لفظ بہت اسم ہوگیا۔

تاریخ فیروزشا ہی میں تحریر ہوکہ" ملک بارہ سواروں کے اضرکو کہتے ہیں جس کے کہتے ہیں جس کے اسرکو کہتے ہیں جس کے بارہ سوار ہوں اور ولا بیت بینی ایران میں ملک زینیلارکو کہتے ہیں۔ باس دس سرزار سوار ہوں اور ولا بیت بینی ایران میں ملک زینیلارکو کہتے ہیں۔ تعریب کی بات ہوکہ گونڈہ اور شین آباد کے صلحوں کے اہیر بھی اسی نام سے شہور ہیں۔

بہر حال نفظ ملک کے جوعنی بھی لیے جائیں خو و شاعر جائسی کے مشاغل اور رجیان طبیعت کے اعتبار سے ان کے نام کے ساتھاس لفظ کاشامل ہوناکسی قدر تحبب نیز صرور معلوم ہوتا ہو لیکن چرت الحفیں لوگوں کو ہوسکتی ہی جوشاعر حبائسی کے خاندانی و قارا ور وجا ہست سے ناآشنا ہیں ورمذ بدایک گھلی ہوئی بات ہو کہ شاعر حائسی کے بزرگ عرصے سے میں ورمذ بدایک گھلی ہوئی بات ہو کہ شاعر حائسی کے بزرگ عرصے سے ملک کے خطاب سے سرفراز جائے آئے ہیں بلکہ یوں کہیے کہ اُن کے ملک کے خطاب سے سرفراز جائے آئے ہیں بلکہ یوں کہیے کہ اُن کے ملک نفتند یوں کھیے کہ اُن کے رفت اور فیصفے نوشتہ کہ ملک بفتے ہیم وکسرلام خیافت قدیم ارسالام میں مقاند کی اسلامی کو بات انگری گفتند کے خطاب کے خ

کے دوست کے اور کمسری اور خالری پورکے راجا جگت دیور استخمری (جوشیرشاہ کے دوست کے دوست کے اور کمسری اس اور ای اس اور ای اس اور ایک میں موجود تھے جس بیں شیر ش ہ نے ہا بوں کوشکست دی تھی ) کے بہاں گندھرورائے نام ایک مشہور گوتیا تھا جس سے ملک خمد کو بہت انس تھا انھوں نے گندھرورائے کو دعا دی تھی کہ تھا رہے خاندان بی فن سیستی ہیشہ رہے گابشرطیکہ ہاری مجست کی یا وگار کے طور پر نم اپنے خاندان کے نون سیستی ہیشہ رہے گابشرطیکہ ہاری مجست کی یا وگار کے طور پر نم اپنے خاندان کے ناموں کے ساتھ لفظ ملک ہا دو۔ تب سے گندھ و رائے کے فادو۔ تب سے گندھ و رائے کے فادان کے لوگ (بواب تک بی رہتے ہیں)۔

عبراعلی شیخ محد علی سے جب غازی ابوالقاسم کے ساتھ ہندستان بیں قدم رکھا تواس وقت بھی وہ ملک کہلاتے تھے اور میر خطاب اب تک اُن کے خاندان بی نسلاً بعد شلی برابر عبلا اُرم ہے۔

مل ما مباري القب عقق بهندي به اوران كوشيخ شهيد بمي القب عقق بهندي به اوران كوشيخ شهيد بمي القب عقب المقب

ن اشاع جائسی کا ذریع معاش زراعت تھا۔ چند سکھے آبائی درلع معاش زمین تھی۔ جوبت بوکر بساوقات کرتے تھے۔

ا ولا و الدائم اور برهی ایک ملک صاحب دنیا سے لا ولدائم اور برهی این اس است بیٹے تھے آن ساتوں کے انتقال کے متات مختلف روائیں ہیں لین اس امر پرسب کا الفاق ہو کہ وہ سب بدیک وقت ضایع ہوئے نظام ہو کہ ملک صاحب کواس کا جوصدمہ بھی ہوا ہو وہ کم ہولیکن اس سانحے کی جو وجہ اہل عقیدت بتاتے ہیں اس کے کی جو وجہ اہل عقیدت بتاتے ہیں اس کو اگر صبح مان لیا جائے تو ملک صاحب کا صدمہ اور بھی غظیم معمر تا ہیں۔

روابت ہوکدان کے ہیرسیدشاہ مبارک بود کے حکیموں کی تجویزسے
پر سننے کا بانی استعال فرائے ننے کہ بھؤک کم لگے اور نمیند کم اسکے ملک صاب
نے بوجہ اس شوخی اور ظرافت کے جو فطرت لے انفیس عطا فرائی تنی ایک
رسالہ تصنیف کیا نظم میں جیس کا نام " پوستی نامه" رکھا اور اس بیں چند
شعر بوسننے کی فرست میں بھی شامل کر دیے جو اُن کے بیرکو بہندر نہ آئے
اور انفوں نے عصے میں فرما یاکہ" دُر نبو تے" کیا تجھ کو معلوم مہیں کہ تبرل
اور انفوں نے عضے میں فرما یاکہ" دُر نبوتے" کیا تجھ کو معلوم مہیں کہ تبرل
افراندوں نے علی میں فرما یاکہ" دُر نبوتے" کیا تجھ کو معلوم مہیں کہ تبرل

مرحم لا توري)

پیر پوستی ہی عبارک شاہ کو یہ کہے ہوئے تقواری ہی دیر ہوئی تھی کہ خبرائی کہ اُن کے ساتوں لڑکے جو ایک عبکہ کھانا کھار ہے تھے حبیت کے بیچے دب کرم گئے۔

شاہ صاحب کو افسوس ہتوا اوراُ تھوں نے دعاکے طور پر پیٹینگو تی کی کہ سات لڑکوں کے عوض تمھاری چو دہ تصانیف قیامت نک بطور ہا دگار بانی رہیں گی۔ بیرٹن کر ملک صاحب کونی الجملیسکین ہوگئی۔

احباب الدون کے شروع یں ماک صاحب نے اپنے چاردو تنوں کے سرون کی سے اس سے اس نے چاردو تنوں سے اس سے اس نے اس نے واردو تنوں سے سے سے اور ان کے اوصاف بھی بیان کیے ، میں۔ بوسف ماک کو عالم کا مل، صاحب نی اور دار دار دار دار سے بن یا ہے ۔ سالا رضا دم کو ماحب فراست شمشیرزن اور بہا در کہا ہی حمیاں سلونے کی تعربیت شیردل اور شیخ بڑے کو ستو دہ صفت اور کامل فقیر قرار دیا ہی ۔ ساتھ بی ساتھ سیموں کو درویش بھی ظا ہر کیا ہی ۔

اله کچو لوگ اس واقع کو بول بیان کرتے ہیں کہ شاہ صاحب نے بیش کر ملک معاصب نے بیش کر ملک معاصب نے بیش کر ملک معاصب نے دندہ ہوجا کی ملک معاصب نے دندہ رہے ۔ ملک معاصب نے باتھا دا نام ہم مادی تصنیف کی برولت قیامت کک زندہ رہے ۔ ملک معاصب نے فرایاسب کچھ خدا کے اختیار ہیں ہی کین آپ یہی وعا فرا شیے کہ فرز ندوں سے در بیسی کا بوں ہی کے فرر نے سے نام باقی رہے ۔

سك ماستيمفر٢٧ بر الماخطر يجي

ا ۔ ملک یوسف کے عہد ملک محدماتسی میں اِن ناموں کے شرف کا ذکر ۲۔ سللار خادم کے جاتش کے شجروں اور وہاں کے پڑانے کا غذات س - سنتی بڑے | میں پایاجاتا ہوسکین اس کے علاوہ ان لوگوں کے

مأشيه صفح ۳۲

احباب كم معلَّق فك صاحب في يراوت من حسب ديل ع ياي ككني بو. ترجم كم مرشاع في وادوست يائ حبفون ما ميت كب محسديات نے دوستی کوانتہا تک بینجا دیا۔ جور متائی سے بہنچائے

चार मीत कवि मुहम्मद् पाए। जोरि मिताई सिर पहुंचाए॥

ترجم ) یوسف ملک جوعالم کائل اور صاحب فیل ایس نیدت بهوگیانی بیس اولاً دالدول اُنفوں مے جاتا ۔ بیس کیسید بات و سے جاتی

युसुफ मिलक पंडित बहु ज्ञानी। पहिली भंद बात वे जानी ॥

ترجمه } بعرسالارخادم في جوهاوب فراست ليون سلار خادم سامالا ليون ادم من مايال المورجن كا با تقمشير في ادريخاوت إلى المائد وان أبع نيت بابال المستادة رستا ہو۔

पुनिहें साजार खादिम मति माहां। खांडे-दान उभै निति बाहां ॥

لقبيرحاشيصغى ٢٠ ير الماحظ كيمير

## متعلّق اور کوئی معلومات بېم بنیس بېنچ سلی <u>-</u> بقیه حاشیه صفر ۲۴

ترجمه } تعيسر عين سلو فشري طرح شجاع اور ميان سلوف سنگه بريارو شمشه زن بن بن ...

मियां सलोने सिंघ बरि यारः। वीर सेत रन सदग जुमाक ॥

ترجم کشیخ بڑے ۔بڑے کا مل اور ستودہ صفات ہیں اسیخ بڑے بڑے بڑے بڑے سدھ بکھانا کا ملوں نے ان کی بزرگ تسلیم کی ہے۔

کا ملوں نے ان کی بزرگ تسلیم کی ہے۔

भस्त बड़े वड सिद्ध बस्ताना। किए शादेस सिद्ध प्रयाना॥

تر جمر} أن جارد ل كواطات عالم كے علم حاصل إلى اور الله الله على الله على الله على الله الله على الله

नारिड चतुर दसा गुन पढ़े। भो संजोग गोसाई गढ़े।।

ترجم } بودر دعت مندل کے پاس ہوتا ہواس مے فیدن اسل کلی نوشبوریا بوم انی بوخواه ده بیدی کایر کسیر نامور میندن موئے بید تهی باب

बिरिछ होइ जी चन्दन पासा। चन्दन होई वेधि तहि बासा॥

رجم } محر چار دوست ال کے حب ایک دل محر جار پومیت مل جفتے ہوا یکے حبت ہوگئے اور اس عالم میں نباہ ہو گیا تو پھر آخرت ایم جگٹ مالے جو نبھا اُدہ جگ مالے جو نبھا اُدہ جگ کا کھر ن کت میں کیسے جُلا ہوں گے۔

मुहम्मद चारिड मीत मिलि, भए जो एक चिन। पहि जग साथे जो निकटा, स्रोहि जग बिद्धरन कित।। ہم میال سلونے۔ شاہ مبارک بودیے کے خلیفہ اور ملک محمد جانسی کے پیر بھاتی گئے۔ سلسلے سیب حضرت اتوب انصاری کک بہنچہا ہم ۔ بڑے کے عالی منش بشجاع ، بلند ہمت اور ریاصنت بہند تھے ان کا مزار قصبہ جانس بیل دکھن کی جانب محلم شیخانہ میں واقع ہم اور اُن کا اکھالوہ پرانی کانجی ہوں کے قریم جسل بازار غفور کیج تھا۔ تا رک الدنیا اور لا ولد تھے۔

شجرة نسب ميال سلوم نواحه ابوانشمس انعدادى شيخ الاسسلام وفات نهم جادي إن في المهيم ـــ ثا بت شاه 👡 منظرشاه 👡 نواحیژا بت علی رحدّاعلى انصار باتى حاسى ٤ ابوالعاص \_\_\_\_محمودشاه دالي شيراز \_\_\_\_\_مشيخ عمدالصد دمر مد برحضرت سلطان ستدا شرف جها گمیرسمنانی) \_شيخ محسمه حسر شيخ احمد حسر شيخ محد حبال حسشيخ عبدالقادر شیخ شرف الدین جلال الدین بهاوالدین فی برا در فی حسین سیخ محمود ﴿ قاصى عَلَيْ بَرْكِ \* . بو به دولون ، ما درجگر مجی منت بن شلاً شیخ برها کا ذکر تواس دستاویز می می بر جوسشیخ اخسرف (تغمت الله) <u>نے طنا تار</u>ھ میں تھر پر کی ہوا در شب میں ایناسلسلےنسب یوں درج کیا ہو نعمت اخرف حسب بركت الله حسب مكن بر ماك صاحب وال شيخ برسط بهي شيخ براها بول ميال سلون مريخم الدين فالتح جائس كى سل ير بھى ايك بررگ كانام يو-

Section Barbara

ا ران کا غذات یں سے ایک کاغذ پرشیخ سلوں کے وستخط حسب ذیل عبارت کے ساتھ من سلونہ برخور وارانصاری گوا ہ سند بخط ؛ ایک دوسری وستاويزير اسلونه برخوردارگواه شد" لكها شواماتا بهي بيد دولون دستاويز شاہ محداشرف اشرنی جاتسی کے بیہاں موجود ہیں ۔اول الذکر کی تانیخ تخریر ہ - رہیع الثانیٰ سکانلہ ہم اور دوسرے کی تاریخ تخریر ۱۲ رہیع الثانی <del>۱۲۹</del> ہج ا تناكينے كے بعدكه ملك صاحب ايك فقينش اورصوفي صفت مراس باتی - ان کے اعتبقا دات اور مذہب کے متعلق کچھ اور کہنا صروری نہیں بھربھی اُن کی تصانیف کے سمجھنے کے لیے بہتر ہوکہ اُن کے معتقدات کی تعقن عزوری تفصيلات يرعبور بهواس ليه كداس كاانران كي مام نصانيف بس إياجاتا ہو۔ ملک محد جاتنی صرف اس وجہ سے سلمان بنیں کھے کہ وہسلمان گھرنے یں پیلا ہوئے اور آخر وقت تک اسی مرسب برقام سے - بلکہ وہ مذبهب اسلام كے تمام اصول و فروع كا دل سے اعتبقا در كھتے تھے ، إل مسلك تصوّف كي طوف بهي رُجان تفاء أن كا نعيال تفاكه خدا تك يهنيخ کا صرف ایک ہی راستہ نہیں ہو۔ اکھرا دے ہیں ایک جگہاس کے متعلق نفود فرماتے ہیں۔

برھنا کے مارگ ہیں تنیتے سرگ مکھست تن ردواں جیتے

बिधना के मारग हैं तेने। सरग नखत तन रोवा जंते॥

ترجمه } فدا تک بہنچ کے اتنے ہی داستے ہی جننے اسمان برا ارے یا

يدن يررؤنني -

ن بیست بی اسلام کو راهستقیم سمجھتے تھے حس کا الفو ل ایکن اس کے ساتھ ہی اسلام کو راهستقیم سمجھتے تھے حس کا الفو ل اکھا دیلے میں ایک مقام برانطہار تھی کہا ہو۔

نے اکھرا دسٹ بیں ایک مقام پر اظہار بھی کیا ہیں۔ تنفه مُنھ بنیقد کہوں تعبل گائی جید دولوں جگس جہاج برطھائی سو برلم بنیقد محسسد کیرا ہو نرمل کیلاسس بسیا

> तिन्ह मंह प्य कहीं भल गाई। जेहि दोनो जग छाज बढ़ाई॥

सो बड़ पंथ मुहम्मद केरा। है निरमल कैलास बसेरा॥

ترجمه } ان مین کاسب سے بھلارا ستہ بتاتا ہوں جس سے دونوں جہان میں عرّت افراک ہوتی ہے وہ راستہ محد کا ہی جو بہشت کا مفکانا ہی۔ اسلام کی صداقت کے متعلّق اُکھرادٹ میں ایک جگہ اور فرمایا ہی۔

سائجی راه شریعت، جبسواس مربوت یا فرر که سیته سوت یا فرر که سیته سیم میشی سود

ترجمه } شربیت (اسلام) کا داسته ستپا هر جس کو لیقین مذ هو و و اس داه بی قدم رکه کر د کیمی که وه منزل مقصود نک کس طرح ب مختلک پنتیا هی -

ملک صاحب کے عہد میں مذہبیت ہائس میں غالب تھی اور تصوّف بھی اچنے انتہائے کمال کو پہنچا تھا گویا ملک صاحب نے آئکھ کھولی ادادت اور عقید تمندی کے آغوش میں پردان چرط معرّف کے صوّف کے ساتے میں اور جان دی دونوں کے متحدہ آستانے پر ۔۔۔ یہی وجہ ہم کہ

ندسب اورتصوّف دونوں کی جولک الک صاحب کی تصانیف نین نمایاں طور پریاتی حباتی ہے۔

٣

اعتمادات مرجبي إبات اوراكه ادرا دونون ين نرجي اعتمادات اعتمادات مرجبي كا ذكر ملت مي اورا خرى كلام كى تو نبيادى المتعاد

ا۔ روز حساب مسلمانوں کا اعتقاد ہو کہ قیامت کے دن انسانوں کے اعران نامے بین ہوں گے جو میزان عدل میں تو بے جائیں گے اور بارگاہ عدل میں انسان کے تمام اعضا گواہ کی جیٹیت سے اعمال کی تصدیق کریں گے جن کی بدا عمالیوں کا بیّہ مجاری ہوگا وہ دوزخ میں داخل کے جائیں گے باتی جنت کی سیرکریں گے۔اس اعتقاد کا ذکر پیاوت میں اس طرح موجود ہے۔

گن اوگن برهنا پوجهب بویمه لیکه او بوکه و کر بن اُب اگے بوکرب حبّت کر بوکم با قد پانو سسرون اور آنکی ا کسب اُلان تجرین ال ساکی

ترجمہ } ا تبھائی اور بڑائی خدا بو چھے کا حساب کتاب ہو کا جنوں نے دنیا بیں اچھ کا ور انفیں بہشت دنیا بیں اچھ کا مرکبا ہوگا وہ انکسار کے ساتھ اکتبی گے اور انفیں بہشت

गुन श्रौगुन विधिनापृष्ठबहोइहि त्र रवसी जो ख वैविनजब श्रागेहो, करब जगत कर मोख।।

हाथ, पांब, सखन श्री श्रास्त्री। ए सब उहां भरहिं मिलि सास्त्री।

ملے گی وہاں ہاتھ بیا نو، کان اور آنکھیں سب س کر گوا ہی دیں گے۔ ۷- صرط مسلمانون کاعتقا د ہو کہ جتت کی راہ بیں ایک نہا یت د شوارگزار مرحله ہی۔ نیک بندے اس پرسے گزر جاتے ہیں اور برکار قاصر رستے ہیں اس بل کا ذکر بدماوت میں تو بنیر نام کے اور اکھارد ط میں ام كے ساتد بينوا ہيو۔

پراوت - کھاڑے چاہی بن بہتائی بار جاھ تاکر بترائی نزجہ } كسى كے واسطے تيز دھار والى تلوار بن حاتا ہى اور كھو كے ليے ميل-

> खाड़े चाहिं पैनि बहुताई। बार चाहि ताकर पतराई ॥

> > (पदमावत)

اکھرا دٹ ماسک بل صراط بنھ حیلا تیہ کر معبنو ہیں ہیں دوتی بلا نرجمه} نا*سكو*يا (مي) مراط كاراسته چلاگيا <sub>اي</sub>ي-

> नासिक पुलसरात पथ चला। तेहि कर भौंहैं हैं दुई पला।।

> > (अम्बराव्य)

س- ایک اوراعتقاد - قرآن یں اوم کے جنت سے نکا لے جائے کاسبب عکم فداکی خلاف ورزی ظامرکیا گیا ہر اوراسی سلیلے یں شیطان کا تفصیلی ذکر موجود ہو۔ بدماوت میں بھی برمنی کی رخصتی کے وقت اس کی سہیلیوں کی زبانی اس خیال کو یوں ظاہر کیا

ا و ہو نہ بیر دن ستے بحیارا او ہو نہ بیر دن ستے بحیارا جمورہ نہ کیتھ مجھو ہی او ہو کا ہم دوش لاگ آس گوہ

म्रादि श्रंत जो पिता हमारा। श्रोहु नयह दिन हिये विचारा ॥ छोद्द न कीन्ह निछोही श्रोहू। काहम्ह दोप लाग अस् गोहू॥

ترجمہ } ہمارا جواتولین باپ ہراس نے بھی اس دن کی فکر مذکی تھی اور بے نویال مذکیا ہوگاکہ ایک واندگندم سے ہم پریدالزام آجائے گا۔

اپنے ندم بہ کے اس قدر پابٹر ہونے کے بعد بھی ملک محدر متعقب سے اپنی بہیں بلکہ تعقب سے اپنی نفرت سی تھی چنانچہ ایک روز حب المی کی اور جا بھی بہی بہیں بلکہ تعقب سے اپنیں نفرت سی تھی چنانچہ ایک روز حب المی کی اور جا عباوت ہیں مشغول تھا تو ان کو اس وجہ سے محل تک جا سے ای اجازت بہیں ملی کہ بیرسلمان تھے اس سے ان کو بہت رہ جم ہوا ور شمکیں والیس آئے جب راجا کو اس کی اطلاع ہوئی تو وہ نا وم ہؤا کہ اسیسے صلح کل مذہب رکھنے والے کو میری عبادت گاہ ہیں آئے سے کیوں روکا گیا۔ واقعی ان کا مسلک مجتب تھا اور اس ۔ شاعر جاتسی کی بے تعقبی کا اندازہ اسی سے ہوسکتا ہے کہ انفوں سے مسلمان ہوتے ہوئے راجیج توں کی بہادری کو کمیسا کیسا کیسا اور اس کو اپنی ایک غیرفانی نظم کا موضوع کی بہادری کو کمیسا کیسا مرا ہا اور اس کو اپنی ایک غیرفانی نظم کا موضوع قواروہا۔ وہ ہر مذہب سے برزگوں کو عزیت کی نگاہ سے د نکھتے ہے۔ وارداری ان کا مذہب تھا اور انس ان کا شعار۔

(دفات سیم و میمی (دفات سیم و هیر) ایک محدم اکتری

ا نشأه مباركسا. بو دلېر

دباب ك سامني انتقال بوا)

ان بزرگ نے شاہ مبارک بودیے اور شاہ کمال دونوں کو تعلیم دی۔

ينطخ الشرداد

شیخ برمان (کالبی کے)

ر ا شیخ می الدین رشنج محمدی>

> را ملک محرجانسی

اگرچهاس سلطے سے ملک محمد جائسی کا بدیک وقت محی الدین اور شاہ مبارک بودلہ دونوں کی مبعت میں ہوناظا ہر ہوتا ہولکین ملک مما ب کے انداز سخاطب اور ترتبیب بیان میں جو فرق نمایاں ہو اس سے اور نیز دیگر قراین سے لقینی طور پر نتیجہ یہ نکاتا ہو کہ ملک صاحب کوا ولاً شاہ مبارک بود سے ادادت متی اور ان کا شارشاہ صاحب کے خلفا میں تھا۔

ملک صاحب کا ایک ابتدائی تصنیف آنوی کلائم بی اپنی الأدت کا ذکر فرماتے ہوئے ستیدا شرف جہانگیرکو "پیر پیارا" اور" مانک اُجیارا" (اُبدار ہیرا) کہنا اور اس سلیلے میں محی الدین کا قطعًا ذکر مذکر نابھی اس بات کا بین شبوت ہوکہ ملک صاحب کا سلسلۃ ادا دت ابتدارٌ سید اشرف جہانگیر کے گھرانے سے تھا بعد میں محی الدین سے بھی شرف سیعت

حال بُوا جبیاکہ بعد کی دوتصنیفات بینی پدماوت اورا کھاردٹ پی بسلمارا کہ ان کے نام کے ساتھ "گرو" اور کمبوک "کے اضافے سے ظاہر ہے۔

سله خلیفه دوم ازمریوان حطرت سید مبارک بودله مستفرق بحوش حصرت احد حبّل حبلالهٔ دوا تعف اسراد شربیست جناب احسب مدسلی ، نشر ملیه و کم جناب مک محمد جانسی م ستند که حضرت ایشان از وقف اسلاف نود ارادت و عقیدت باین دو دمان علیه اشرفیه و تماندان سیدا حدید داشتند .

ررسالیمبدالقا درعباتسی) که "تن گهر بون مرید بو پیرد" (آخری کلام) که" مانک اک با یون اُجیا را سبتیدا شرف پیر پیا دا " را خری کلامی

سیداشرف جہانگیراوراُن کے گھرانے کے سب تھ حس خلوص اور عقیرت مندی کا اظہار ملک محرجاتسی نے فرمایا ہے اورجن الفاظ میں خاندان اشرفی کے عیثم وچراغ شاہ مبارک بودے کو سرا ہا ہی۔ وہ جاتس ا کے اس مقدر فائدان مے عظمت اور مرتبت کے انتیاد دارہیں -آپ اپنے والد اجد شاہ جلال اول سے الادت رکھتے تھے اوران کے انتقال کے بعدمِسندخلافت پررونق ا فروز ہوئے۔خاندان اشرفی کی خصوصیات کی بنا برافرادخا ندان كوجوشهرت اورمقبوليت ابين ابين عهدي عامل بوك وه تنها شاه مبارک بودیے کی شهرت کی هنامن آنی اس برخودشاه صا کی غیرمعولی فابلیت اُن کا زہد و ورع اور اُن کے جدا مجد ماجی شاقال کی تعلیم و تربیبت نے جواضافہ کیا ہوگا اس کا ندازہ کرنا اہل نظر کے واسط وشوار منهي -- رياضت أورفس كى پاكيرگى ف تعترف كے جن بلندمراتب بربهبنيا دياتها اس في عرَّت اوراعتبارين السااها فركيا كرامانان اشرنی کاکوئی فرزند قبولیت عام میں ان کے انہیں پہنچیا ۔ دینی وجابہت کے ساته سالقه گونبیدی افتدار بھی کم مذکفا ۔۔۔ ایسے ذکی مرتبت بزرگ اور د بن وو نیا کے الیسے بلند دماغ ٰ اور با وقار مالک کے مدامنے ظا ہر ہو ککسیی لیسی سنبوں نے جبرسائی مذکی ہوگی ۔۔ خلفا کے زمرے میں مصرت نظام الدین بندگ میال مطرت ملک محدجانسی اورمیان سلونے الیسے دردنش اور کالے بہاڑ جبیں شامل تھے۔شاہ صاحب کی تعلم نے نمعلوم اليسا وركتن ورونيون كوتصوف كى السى بلنديون بربينيا دياكه أج صديون ان "وے مخدوم جانت کے ہوں ان کے محر باند" (پر اوت)

بعد بھی ایک عالم اُن سے فیوض روحانی حاصل کرتا ہوا دراُن کی آرام گاہیں مرجع خاص وعام بنی ہوئی ہیں۔

درسكا وقصة ف إتاريني اورندين اعتبارسدايك عارت جائس يس ا فاص اہمیت رکھتی ہے جو درگاہ مخدوم صاحب کے نام سے شہور ہوا وربہت سی روایات کی حال بتائی جاتی ہو ' بیہ ستید ا شرف جہا نگیر کی درگاہ ہر جوست ماحب موصوف کے حبّہ کشی کی یادگا رہر اسِ کا تذکرہ مذ صرف اس لیے کہا گیا کہ مرجع خلالی اور آبل تصوّف کے کیے گنجبیئہ اسرار ہو بلکہ اس کیے بھی کہ بہی وہ مقام ہوجہاں ملک صاب كونفستونك درس ديه كمية إورجها بسياحا ذت تبليغ أن كوعطا بوى . ا حازت تصوّف القوّن كى طرف ملك صاحب كو نطرةً رجحان نفيا احازت تصوّف ا اور ریاضت وعبادت کے دلدا دہ تقلیکن انتقل للعضا ہونے کی وجہ سے تحصیل علم باطن کما حقد مذکر سکنے سے سبب مالیوس ہو کئے نفے ایک مرتبرسیدمبارک بودے کی خدمت بی حاصر ہوئے اور اپنے ذوق ومجبوري كا ذكركىيان كي مرشد لنے كها كچه مصنا يقدنهيں - غرض شنول منيت ہوتے اورشاہ صاحب نے مکم دیاکہ بغیرمہان کے کھانا مذکھا نا ملک صاحب نے ایساہی کرنا شروع کیا جس اتفاق سے ایک روز بہت ناماش وجتو کے بعدایک مبدای لکو ادا الما ملک صاحب نے اسی کو دعوت طعام دے دی اوراسے اپنے قیام گاہ پر لائے جب وہ آیا تو ایک ہی فیرنی کے پیا کے بی ا بنے ساتھ کھانے کو کہااس نے بہت کھ عذر کیا اپنی حالت دکھائی گر الخون نے ایک سرمانی اور بعدا صرار اس کواینے ہی بیالے میں شرکت پرراضی کیا بچی ہوئی فیرنی کو جو آثار مرض کی سرایت سے برنگ ہو جی

تقی آنکھ بندکرکے بی گئے حب آنکھ کھولی تو اس حذا می کو غایب با یا اور اپنے کو کشادہ دل گویااس واقعےلئے ان کی دنیا بدل دی بہاں تک کہ ان کے بیرنے اکفیس خلیفہ بناگر آمیٹی بھیجا۔

مديد كا ماك ماحب كانتيلى جائد كا وا تعدام موك كالحيمانة ذرادلحيب بمجي بحاكب روز حضرت بندگی نظام الدین ا در حضرت ماک محدجانسی نے صلاح کی کہ آخر بید درس وتعلیم کب مک جاری رہے گی کہی ا جارہ تصوّف بھی نصیب ہوگا ۔ آ دّ ہیرمرشد سے عوض کریں کہ ہم کو کوئی ولا بیت سبرد ہوکہ ہم بھی تصوّف کی تبلیغ کریں اور خلق خداکو فایدہ بہنچائیں ۔ حضرت مبارک نے کچھ عور و فکر کے بعد کہا کہ تم دونوں ایٹی بن جائر وعظ و بند کا سلسلہ چھیرو ان دونوں كوفكرلائ بوئي كه معلا دو بسرايك مقام بركيس ريس كي وقلواري ایک نیام میں کیسے سمائیں گی لیکن بیر حضرت بیر مرشد کے ادب کے لحاظ سے عدرنا مناسب نوبال کرکے فاموش رہے ۔ اخرماک صاحب کے دل یں بیہ بات آئی کہ درگاہ مبارک شاہی میں وو دروازیے ہیں ایک مشرق میں ایک مغرب میں بدخیال آتے ہی ملک صاحب نے بندگی میاں سے کہا كرمهائى مغرب كے دروازے سے تم جاؤا ورمشرق والے سے ين جاناموں بندئی میال تکفنووالی أنتی بہنچ رجو اب بندگی میال کی اسی کے نام مسيم شهور ہى اور ملك صاحب كره المعلى بن وارد ہوئے اور وہن كوت سے کچھ دور منگرا کے بھل یں قیام کیا۔

شاعر جائسی کے املیٹی جانے کے متعلق ایک اور روابیت بھی مشہور ہج مینی حبب رفتہ رفتہ شاعر جائسی کی شہرت حدو دورگاہ سے بھل کر دؤر دؤر پھیلنے گئی توان کو پہنچا بہوا فقر سمجھ کر بہت سے نوگ ان کے مرید ہو گئے اور ان کے ایک فقرآن کے ان کے ایک فقرآن کے ان کے اشعار بازارد کا ور وا ہوں میں پڑھے جانے گئے۔ ایک فقرآن کے بارہ ماسے کو آبیٹی میں گاگا کر بھیاب مالگا کرتا تھا ایک دن آبیٹی کے واجا رام سنگھ ناس بارہ ماسے فاص کراس دوسے کو مسلمائے کئول جو پگسا ما نسسر بن بل گیوسکھائے سو کھ بیل بن بل کے جو پھوسینے آئے۔

ترجر} كۆل مانسرىلى بغيرىيانى ئے سؤكھ كيا يسوكھ جانے پر بھى تشكفته بوجائے كا اگر مجوب اس كوتينتے .

سُن کر پوچها " شاه جی بیکس کا دوم ہی "

بوابین اس فقیرسے ماک محدکانام سن کر راجائے اُن کوبڑی عزّت سے اپنے بہاں مبلایا تب سے بہانشی میں رہنے گئے اور پدما وت عزّت سے اپنے کی دولا در بھی حب ان کی دعاکی برکت دین ختم کی کہتے ہیں کہ راجا کے کوئی اولا در بھی حب ان کی دعاکی برکت سے راجا کے بیاں لڑکا پیدا ہواتو اُن کا وقارا ور بھی بڑھرگیا

علی استعداد ایما وت ین رن، جغرافیه، تاریخ ا در مندوول کی معاشرت در سوم کے تعلق ذکر آیا ہو۔ فا رسی ، سنسکرت، قرآن اور ویدسے بھی تعمل بیمن مقامات پر واقفیت ظاہر ہوتی ہوئی میں آنے سے بیما مہیں ہوتی ہوئی میں آنے سے بیمام ماری الفاظ کے متن میں آنے سے بیمام میں صدی کا یاجا سکتا کہ وہ ان تمام علوم پر کما حقہ صاوی نفے سو کھویں صدی

कंबल जो विगसा मानस्पर् बिनु जलगयन सुस्वार । सूखि बेलि पुनि अनुहै, जो पित्र सींचै आए॥

(पदमायत)

کے کھے پڑھے سمان ہوکر ملک محد جائسی کا فارسی اور قرآن سے واقف
ہو ناکوتی تعجب کی بات نہیں۔ وہ سلمان گھرانے بی پیدا ہوئے تھے
اور آخر دم بک اسی ندم ب کے پا بندر ہے یہی وجب کہ ملک صاب
ہے اپنی تصانیف بیں کہیں فارسی قصوں ، شعروں اور ضرب الامثال کا
اور کہیں قرآن کی آیتوں کا پورا پورا ترجمہ کر دیا ہی ۔ روز جزا رقیامت )
مراط اور پنجیبران ماسلف کا ذکر بھی ملک محد نے اپنی کتاب میں کیا ہی اس کے علاوہ تعتوف کے اصول پر حاوی ہونے اور اس میں مہادت
مال کرنے کے لیے فارسی زبان کی کافی استعدا دناگر یر بھی ہی ۔

کلام اور تصانیف سے ظاہر اور کہ الک صاحب اس ذمانے کے اکثر مسلمانوں کی طرح فارسی داں ہی مذہبے بلکہ ہندووں کی روایات اور ویدوں کے متعلق درسی اور فارجی معلومات بھی انفیس تفیس بیرماوت دیکھ کرفتیاس ہوتا ہو کہ ہندووں کے مختلف فرقوں اور گرو ہوں سے دیکھ کرفتیاس ہوتا ہو کہ ہندووں کے مختلف فرقوں اور گرو ہوں سے اُن کامیل جول بھی تھا ۔اور اُن کی صحبت سے انفوں نے بہت کچے حاصل کی اتھا۔

ارا) ایک جگہ پدا وت بیں ہوکہ اول کی سے اللہ کرے اری مت کا پنجی ترجمہ کم مردعور توں کے کروفریب پر فابو نہیں پاسکتا۔

فارسی کی تصنیف رسکندرنامی میں بھی بعینہ اسی خیال کوا داکیا ہو۔ یعنی آدی ورتوں نے تریا چرت پر قابو نہیں پاسکا مثال اس کی یہ ہر کہ حب نوشا بہنے دمکیما کہ سکندر کامقابلہ بے سؤد ہر تو اپنی طاقت کا خیال دماغ سے نکال کراس کی لونڈی بن گئی۔

رم) علاق الدین کی چڑھائی کا ذکر کرتے ہوئے گھوڑوں کی ٹاپوں سے گرد کا اسمان پر جھا جانا ملک صاحب یوں بیان فراتے ہیں۔ (يداوت) سك كهند دهرتي بحفي شت كهندا او پراست بھتے ہر مھنڈا برشامها مه فردوس کے اس شعر کا جؤں کا توس ترجمہ کیا ہے۔ زمیم ستوران دران بین دشت زیم شش شدوا سال گشت بشت ترجمه كم السمير وراب ميران بي المورد ول كي ما يول سعط بقات زمین بجاتے سات کے مجورہ گئے۔ اور انسان سات کے بجائے اُ کھم دگئے۔ رسى دويسرك رسين كالبيغام توتا جاكريون ببنياتا اي-(پرماوت) دہوں جورے کھیرے، کا و رجایس ہوئے یہ فارسی کے اس شعرکے بالکل متوارد ہی۔ عزم ديدارتو دارد جان برلب أمده بازگرود یا برایرهسیت فران شما ترجمہ } جان تھارے ویکھنے کے ادادے سے ہونٹوں برآگئ ہواب کیا حكم بوكل جائے إربے۔

सत-संड घरती भइ घट संडा । क्य संदा । क्य संदा । क्य संदा ।। क्य संदा ।।

क्यर श्रास्त अप वरद्यपदा ।।

क्य क्यों क्यां होई ॥

کیریں دور، بھول سب کانطا دؤر ہی نیر سوجس گڑ میانشا ترجمه کنزدیک رہتے ہوئے بھی دؤری ہوسکتی ہی جیسے میول اور کانظا كة أيس من كوى مناسبت نهين ركهة أور دور بوق يريمي قربت بوحیاتی ہی جیسے گڑا ور چیونٹا کہ الگ الگ ہیں مگرمل حاستے ہیں۔ رفارسی) دؤراں با خیرنز دیک نزدیکاں ہے بصر دؤر ۲۱) دوسری جگه فرمات بی . ربدماوت) بركن بريم مذاهي جهيا-رْجِيه } نوشبواور مجتت چھيائے سے نہیں مجھيتی ۔ رفارسی) عشق ومشک را نتوان بنهفت. ترجمه } عشق ومثك كوچهيا بنين سكته. سرعری اکتی مقاموں پر ملک محدنے قرآن کا بیوں کا ترجمہ بنہایت سے معلوم ہوتا ہوکہ وہ مرف سے معلوم ہوتا ہوکہ وہ مرف عبارت قرآنی کی تلادت ہی پر دوسرے سلمانوں کی طرح قا در منف بكراس ك مطالب ومسايل برامي كائى عبور ركفت نف اس سے يہ اتيجه

> नियरहिं दूर, फूल जस कांटा। दूरहिं निवर सी जस गुर चांटा ॥

> > परिसल प्रेम न आई छपा।

مریح مکتا ہی کہ ان کوعربی سے کانی واقفیت تھی۔

یداوت بین جو نعت کمی ہی اس کے شروع ہی بی فرماتے ہیں۔
الفریقم جوت بدھ تاکر ساجی اوتیمی پر سے سہرت اُپاجی ترجمه كيك الله تعالى فرأسي كاستوارا اور كيراس كى مجتت سے ساراعالم بيداكيا-

مصنمون رسول کی اس مدیث سے لیاگیا ہے جس میں اُنفوں نے

" أَوَّلُ مَا عَلَقَ الله وُرى وَانَامِن لُورِ اللهِ وَكُلُّ شَيْ مِن لُورِي

یہ تو ہتوا حدمیث کا ترجمہ ۔۔۔ قرآن کی آیتوں کا ترجمہ بھی ملاحظہ ہو اسی پداوت بی بعد حمد کے فرماتے ہیں۔ نا اوق پیٹ سے مذریتا نا ماتا

نا أوه كُلْنب مذكوتي سنَّك نامّا

ترجمه } منه وه کسی کا بینا ہے منہ کسی کا باب شکسی کی اب ۔ منه وه کسی کا كفو ہى مدرشتے دار \_\_ اسے براسے اور بھر قرآن كى سورة اخلاص، تو معلوم بوجائے گاکداس کا مافذ" لَوْ يَلِينْ وَلَمْ يُوْلُلْ وَكُورَكُنْ لَكُ لَكُ

ترجمه لنراس کے کوئی اولا دہر اور منہ وہ کسی کی اولا دیر شاس کا کوئی سمسريارشة دارېو-ساه در

प्रयम जोति विधि ताकर साजी।। भ्रौ तेहि प्रीति साष्ट्रत उपराजी।

ar. ना स्रोहि पुत न पिता ना माता ॥ न भोहि कुटंब न कोइ संग नाता।

ایک جگه اورحدی می فرماتے ہیں:-ریداوت) کیفس انٹ بھگت تہم یا تی کیفس ان بھگت تہم یا تی ترجہ } آدمی کو بدا کیا اورائسے شرف دیا غله پدا کیا اوراس سے رزق عطاکیا - یہ وہی آبت" وَلَقَلْ کُنَ مُنَا بَنِی آگم " ہوجس کی طرف

اشاره ہو۔

ترجمہ } اور ہم نے اولاد آوم کوع تت دی۔ پدماوت کی اس سطریں کہ چھار ہیں تے سب کیفنس بین کیفس سب چھار ترجمہ } مٹی سے سب کچھر پیدا کیا اور بعد کوسب مٹی ہی بی ملا دیا۔

ئمہ } مئی مسے سب بچر پیدائیا اور بعد تو سب مشی ہی ما دیا۔ قرآن کی کئی آیتوں کا مصنمون پایا جاتا ہو۔ سورہ کچ کی ایک

الهيت بي المح فَإِمَّا خَلَقْلَكُمْ مِنْ ثُوابِ

ترجمه } توہم نے تم كومٹى سے بنايا۔

اورسوره مومنون مي آيا ہى

" وَكَقُلُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سَلْسَةٍ مِنْ طِينٍ "

ترجبه } اور سم لے انسان کو مٹی کے خلاصے سے بنایا ۔

कीन्हेसि मानुष दिहेसि बड़ाई। 🕹 कीन्हेसि अन्त, मुगुति तेहि पाई॥

छारहिं ते सब कीन्हेसि । पुनि कीन्हेसि सब छार ॥ مد

اورسورہ طلہ میں تو لفظ بہ لفظ ہی موجو دہی۔ " مِنهُا حَکَفَلُمْ وَ فِیهُا لَحِیْکُ گُورُ وَمِنَهَا حَجْرِ حِکْمُ تَارِةٌ اُحْمَایٰ" ترجہ} ہم نے انسان کومٹی سے بنایا اس کو اسی مٹی میں ملا دیں گے اسٹر اسی مٹی سے نکالیں گے یہ اور اسی قسم کی اوراً بیٹیں بھی ہیں جوان کے کلام میں ترجے کی صورت ہیں لمتی ہیں لیکن یہ ترجے عرف حروفعت اور منقبت کے ذیل ہیں ملیں گے۔

ہم سنسکرت میں تکھا ہوکہ جاتس میں آکر ملک محد نے سنسکرت عروض میں اکر ملک محد نے سنسکرت عروض اور زبان کی واقفیت پنٹر توں سے حاصل کی لیکن اس کا کوئی ثبوت گری پرسن صاحب نے بیش ہنیں کیا۔

ماک محدصاحب کی نظم سے توان کی سنسکرت جانے کا کچھ تپہنیں اور چاتا کی نظم سے توان کا شہوت دیں۔اقل تو کم ہیں اور چاتا کی ذکہ الفاظ جوان کی سنسکرت دانی کا شہوت دیں۔اقل تو کم ہیں اور این کا شہوت دیں۔اقل تو کم ہیں اور این کا شہوت دیں۔

ایک بڑے شترق ہی اور آپ کا شار ہندی ا دب کے متاز ارکان میں کیا جاتا ہی۔ بنگال کی الیشیا کس سوسائٹی Asiatic Society of Bengal

نے ان کے اور سردھاکر جی " جہا جہو پا دھیا "کے سپرد یہ خدمت کی تقی کہ یہ دونوں پر ماوت کا ترجم انگریزی اور مبندی نشریس کریں گر احسوس کہ سدھاکر جی کی موت فی اس کام کو کمل مد جونے دیا گری ہرسن صاحب نے اس کتاب کا دیبا جہ انگریزی میں اکھا ہی جس میں ملک صاحب کی کچھ سوائح زندگی بھی دیے ہیں ۔سدھاکر جی نے مہندی نین ترجم کیا ہی کتاب کا نام اسی وجہ سے " سے دھاکر چندر دیکا "

جوہیں وہ بھی ایسے جن سے ہر ہندی پڑھالکھا شخص وا قف ہوتاہی اگر ملك ميرسنسكرت سے كافى واقف إوسے تو ايك ہى لفظ كوبا ربار التعال كرين كربائ السك مترادف سنسكرت ك الفاظ لاكرمزيد نصاحت کا نبوت دیتے اور ایک ہی لفظ کی تکرار مذکرتے بٹال کے طور برونیدایسے الفاظ لیجیے جمیں جائسی نے اتنی مرتبہ استعال کیا ہر کہ طبیعت گھرا جاتی ہواور حن کے مترادف الفاظ سنسکرت میں بہت ہی توسے رسوا) کے لیے ملک صاحب نے" روی "ی" بہالو" یا دیکر" سورج اور جا ند کے لیے "سسى" ياسس بر" اور"ميتك" بى لكوابح حالا نكهان كے مترادفات كثرت سيسنسكرت يس موجود إي جوفقيع بهي إي اور رايج بهي - بيدرست بهر كرىبفن الفاظ نودايسے بوتے ہيں اوربعن دومرسے الفاظ سے مل كر ابسے موجلتے ہیں کہ ان کے بجائے دوسر الفظ لانے سے مجوندا بن بیا وجاتا بر عنواه وه الفاظ کسی دوسرے موقع بر کننے ای صبح کیوں سر ہوں ایک بہت عام مثال اس کی میرصاحب (میرائیس) کے مرشے کا معرع " کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا "جس ہیں" اوس "کے لفظ نے وہ تُطف دیا ہر جو صبح تر مترادف الفاظ سے پیدا نہیں ہوسکتا تھا لکین اس کا بیمطلب تو بنین ہے کہ" اوس "کی بھرمار کروی جائے اور مرشیدا وس سے تربتر دکھائی دینے گئے۔ رہ گیااس نظم کا اسلوب سواول تو شاعر کا اسلوب بیان وہمی ہوتا ہم اور اگر اکتسابی مان لیا جائے تو مجی سے نیڈنوں کے بجارتے شاع دل مصافر کباگیا ہو گا ہو مکہ پر ماوت سے بہلے بھی اس تسم کی نظیس آلمعی جاچکی تفیس اسی طرح ممکن ہوکہ کوئی رسیت، بھی انھوں نے ك مانود ازجانس كرنهاولى مصنفهُ بندس رام چندشكل.

کسی شاع سے کیمی ہو۔

بربادت میں دیر (سوبی ) اوراستوں کے الفاظ محفل میں اوراستوال کے الفاظ محفل میں اوراستوں کے الفاظ محفل میں اوراستوال محسل معلومات خارجی کا دہیں مقت ہو جبیا الفاظ کا استوال محسل معلومات خارجی کا دہیں مقت ہو جبیا اس الفاظ کا استوال محسل معلومات خارجی کا دہیں مقت ہو جبیا کے الفاظ محفل میں اوراستوال کے الفاظ محفل میں کریا ووسری زبانوں کی کتابوں پر شمتول دکھ کے این اوراستوال کرتے ہیں۔

ایک اور بات بھی ملک محدوباتسی کی سنسکرت دانی کے شہوت بیں بیش کی جاسکتی ہے بین بید کہ اکثر سنسکرت کے اشاوکو رائے مصنا بین ان کے اشعار میں موجود ہیں جن کے منطق توارد کا حکم مشکل سے لگایا جا سکتا ہے۔ مثلاً پدماوت بیں بیہ دوم

مفنور بو یا واکنول کہنہ من جیتا بہوکیل آئے پراکوئ ہست تنم چورکیوسوبیل

भवर जो पाना कॅवल कहं, मन भीता बहु केलि। आह परा कोइ हस्ति तेंह, चूर किएड सो बेलि॥

( पद्मावत )

سنسکرت کے اشکولوں سے مانو ذمعلوم ہوتا ہوجس کا مطلب یہ اسی بہنورا جو کہیں کنول کو باتا ہو خوب جی بھر کر اس میں رہتا ہوکسی انفی

نے اس کنول کو توڑ دیا وہ بھی اس کے ساتھ مرگیا۔ عبانک کے ایک اشلوک کا ترجہ بھی پرماوت میں موجود ہی طاحظہ ہو۔ علاقت نگ نہ ہوہیں اجیبہ جوتی جل جل سیب نہ ا بنجھیں موتی بن بن برکش نہ جبندن ہو تی من تن تن ورہ نہ ا بنے سوئی

(پراوت)
ترجمہ کر رمین میں چکدار جواہر نہیں ہو تے اور مہر بانی کی
سیب موتی ہیں جادار جواہر نہیں ہوتے اور مہر بانی کی
سیب موتی ہیں جادا نہیں کرتی ہرجگل میں چندن کے پیڑ
نہیں ہوتے اسی طرح ہرآد می کو جدائی نہیں ستاتی ۔ لیکن اس قسم کے
خیالات بھی الحقیں بھاشا کے شاءوں کے وساطنت سے ل سکتے سے
نہیں کہا جاسک کی سنسکرت دانی کی دلیل قطعی نہیں ہوسکتی کم سنے کم سے
نہیں کہا جاسک کی سنسکرت اور کوئی رست انفوں نے جائس ہی میں سکھی
کہیں سکیمی ہوسکیمی عزوراور نہا توں ہی سیسکیمی ۔

ھ۔ بھاشا اور نسکرت ان یں بقین کے قراین نہیں دہاں اس نی شک کی گنایش بھی

ان جانک کےسنسکرت اشلوک کا ترجہ یہ ہی۔

ہر بہاڑ یں بوا ہرات بنیں ہوتے۔ ہر بانی عی موتی بنیں ہوتا۔ ہر جنگل یی چدان نہیں ہوتا اسی طرح سب جگہ سا وھو نہیں ہوتے۔

> थल थल नग न होहिं जिह जोती। अ जल जल सीप न उपनहिं मोती॥

बन बन कु हा न चंदन होई। तन तन विरह न उपनसोई॥ पद्मावत) ہیں کہ ان کو بھاشا اور پراکرت میں استعداد کامل تھی الیسی استعداد کہ پہلے کہ اوت جیسی داستان نظم کر ڈالی پر ماوت جس میں بقول حضرت آزاد دوسری زبان کالفظ صفح کے صفح البط جائے مذملے گا اور ہو تقور اسے الفاظ غیر زبانوں کے کہیں کہیں ایس ان سے ادب اُزدو اور ہندی کے ارتقا اور علیمدگی کا بتہ جہاتا ہی۔

امعلوم ہوتا ہو کہ عروض سے ملک صاحب بخوبی واقف ان تھے کیونکہ اوّل تو اپنی نظم چو باتی - دوہے میں میں جو ہندی اقسام نظم میں سب سے سہل مجھی جاتی ہو اور بھراس میں بھی عروض کی غلطیاں بائی حاتی ہیں عروض کی بین اواقفیت بھاشلکے اکثر متقد مین میں دکھی جاتی ہو گسائیں تلسی واس جی کی شاعری بھی عوص کے عیوب سے خالی ہیں۔

عروران اور مران اور بران البداوت من باتوں کی جھلک اور مران اور مران البداوت من باتوں کی جھلک مادھووں اور دہاتاؤں کا منین صحبت محمنا چاہیے۔ پر ماوت کے مطالبے کے بعد بنڈ ت رام چندرشکل کی دائے ہو کہ برا نوں کے متعلق ملک محد کومعلومات متی مگرناکانی وہ بیہ جانتے تھے کہ" کبیر" کا مقام الک بوری ہو کی جوتی " یوگنی سے کہلواتے ہیں " گیون الدرکے مستقر کوجکہ" سورگ ایر دہناں کبیرو یو نیکن الدرکے مستقر کوجکہ" سورگ رہناں کہیرو یو نیکن الدرکے مستقر کوجکہ" سورگ رہنا ہی کہتے ہیں شکل جی ایک جگہ تو بیر رجنت ) ہو اس کو وہ "کیلاش" ہی کہتے ہیں شکل جی ایک جگہ تو بیر رجنت ) ہو اس کو وہ "کیلاش" ہی کہتے ہیں شکل جی ایک جگہ تو بیر

गइउँ अलकपुर जहां कुवेर।

اله

(पद्मावत )

فرماتے ہیں اور دوسری جگہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ملک صاحب "سورگ"
کو ہمیشہ آسانوں کے معنوں میں استعال کرتے ہیں ۔ حبب بیرتسلیم ہم
کہ "سورگ" کے معنی ملک صاحب نے اپنی تحقیق یا سہو کی رؤستے
آسمان کے قرار دے لیے نقے تو سورگ کو اندر کامستقر کھونا بران سے
ناوا تعنیت کا نبوت ہوسکتا تھا ۔ کیونکہ اندر کا مقام آسان نہیں بلکہ ہشت
ہی۔ اب صاف ظاہر ہم کہ کیلاش سے ان کی مراد ہمیشہ بہشت تھی اور
وہ اس سے ناوا تعن نہ تھے کہ اندر کا مقام مہشت ہی۔

فنكل جي فراتے ہيں۔

"پرانون یک سات جزیروں اور سات سمندروں کا ذکر آیا ہی ملک محد نے جزیروں کا منہیں لیے ہیں ہاں سات سمندروں کے ملک محد نے جزیروں کے نام تو نہیں لیے ہیں ہاں سات سمندروں کے گوائے کی حزورت انفیں سمندر کے بیان میں ہوتی ہی۔ ان میں دونام ملک اور " مائنسر پور شال میں ماناگیا ہو لیکن ملک محد نے اسے سنہیل کے پاس بتایا ہی حالانکہ پر جبیل ہی گراس کو بھی سات سمندروں میں گرن لیا ہی اس کے علاوہ ہمندوقصوں کا اگر پورا پورا علم ہوتا تو وہ جاند کو مؤدث مر نکھتے "

جہاں کی واقعات کا تعلق ہے شکل صاحب کا بیان حرف برجوف درست ہے گرمین سات ناموں سے دوکا فلط ہوجانا یا سمندرکو جمیل کہ جانا جا فظے کی غلطی سے بھی ہوسکتا ہو اور خرو رت شعری سے بھی کہ جانا جا فظے کی غلطی سے بھی ہوسکتا ہو اور خرو کے متعلق بیشتر معلومات دام جندر کل کے جائدی گرمتھاولی سے اخوذ ہیں۔

کی جائدی گرمتھاولی سے اخوذ ہیں۔

بعصِ اوقات حافظ کے اعتبار پر غلطیاں ہر محص سے سرزد ہوجاتی ہیں۔ رما ملك صاحب كا جا ندكو مؤنث لكهنا سواس كي توجيهه تو دهكل جي نے کر دی ہم لینی بیکہ شاعر جاکسی سے ایساان اقوال کے ذور پر کہا ہوجس کی بنا پر اودھ میں "جندا میا" (Mother Moon)کتے ہیں۔ لنين يه توجيهه ماك صاحب كي فروكزاشت سيمي عجيب تربى- اس لیے کہ اودھ تو بڑا خطر زبن ہی خو د حائش میں حباں ملک صاحب نے نظم لکھی ہو جا ندکو " چندا ماموں" (UNCLE MOON) کہ کر بچوں کو بہلاتے ہیں البتہ مکن ہو کہ ماک صاحب کے بہاں جاندی تانیث عربی زبان سے ماخوذ موکیونکہ عرب یں جاند باعتبارا بیضص اور نرمی و خوشگواری لور کے مؤنث بولا جاتا ہی۔

مراماین اورجها بهارت واقعات اوروایات کے مشہور واقعات اور وایات کے متعلق ا

بهركهاكه شاع جائسي كوان كاعلم خوب تها اوران كي بيمعلومات بهبت زیاده تقی غیرصروری ہے کہ یہ کارنامے تو وہ ہیں جو ایک طرف اہل وطن کا سرانیہ انتخار اور دوسری طرن اہل مذہب کے لیے خصرراہ ہیں۔

و حَجْرُفِيمِ عَلَمَ تَارِيخُ اور حَجْرُفِيكُ مُعَاسِكُيْنِ بِهُندُسِتَانَ كَبِرِكَ وَ حَجَرُفِيمِ اللهِ وقت مِن اللهِ عَلَمُ اللهِ وقت مِن اللهِ شہر کے مختلف مقامات سے متعلق بھی اگر تھوڑی ہبہت معلومات ہوتو اسے بببت مجفت جيجة جيراتيكه مكك كعنلف عقول اوربابرك الكول كى واقفيت جن سے اہل مند کے قطع تعلق کو مدتمی گزر جکی تھیں سنہل دمیپ اورلنکا كيس نام ہى نام يادره گئے تھے اسى حالت يں اگر كسى كوسنهل كے محل وقوع كالمعيك تعيك علم مد جو توكوى مقام تعجب بهير يعلى بالماريب کو بورب سمجنتے تقے اورلنکاکو وہ منہل کے دکھن میں مانتے تھے۔

یہ بات نظم کے اس حقے کو غورسے بڑھنے سے ظاہر ہوجاتی ہی جس ين سنبل سنے بيٹ وقت طوفان ين بركر رتن سين كے جازك غارت ہوسنے کا ذکر کیا ہے۔ ملک محداس مقام پر مصنے ہیں کہ جماز وقع سمندرس بی سرائے منے کہ اُ ترکی ہوا بڑے زورسے اٹھی اس طوفان کی وجسے جہازراہ ہول کرانکا کی طرف جل پڑے ۔۔ اُ ترکی طرف اندھی آنے پر جہاد دکھن ہی کی طون جائیں کے۔اس طورسے انکا و کھن ہوا لیکن حرف اس غلطی کی بنا پر ماک صاحب کو جغرافید اور تاریخ سے ب ببره بنین کبا جاسکتا ان کی واقعیت کا خبوت اور باتون سے وی متا يروب

علیج بنگال سے بحرالکاہل ہوتے ہوئے جو جباز چین ک جاتے ت تلوك (دانع ضلع ميدنا پور صوب بنگال) اور كالنگ كي بندر كابي النيس واست سے منی تقیم جنائج فاسیان نام کاایک چینی سیان تلوک ہی سے جہازیں بیٹر کرمین واپس گیا تھا۔ یہی راستر ملک صاحب نے

> आधे समुद् ते भाए नाहीं। क्ठी बाड आंधी उतराहीं।।

बोहित चले जो बितचर ताके। मए कृपय संक दिसि हाके॥

(पदमावत) مله فابيان واجرجند كبت كواسة بن مندستان أياتها.

بدماوت میں لکھا ہے۔ آر لیسہ کے رکھن کالنگ بی کانگ بیٹن " ام ایک بڑانا شہراب ہی سمندرے کنارے بسا ہوا ہے-جزیرہ الی اور " لنک مے ہندواینے کو کالنگ ہی سے آئے ہوئے بتاتے ہیں -

ملک صاحب ایک جگه اور فرماتے ہیں:-

أكرياق أوليد يائين دئ سوبات

دسنا ورت دیتے کے الرسمندر کے گھاٹ (یدادت) بیمعلومات بیبی ک نہیں ختم ہو جاتی بلکہ پوربی سمندر کی

بهتسى خصوصيات بمى ملك صاحب كومعلوم تفين مثلاً بحالكابل کے جنوبی عضے یں مو لگے سے بنے ہوئے بہت والووں میں کمیں

کہیں مؤنگوں کی تہ یر تہ حجتے حجتے شیلے بن جاتے ہیں کا فور نکا لینے والے بیر بھی اس سمندر کے جزیروں میں بکثرت ہیں ایسی خصوصیات کا

برائے زمانے کے مسافروں کو خاص طور بر خیال رہتا ہو گا چنا نجبہ يرماوت بي بھي اس كا ذكر ہو۔

رات جائے تہاں ہے لاگا جہاں نہ کیفوسندنساکاگا

تهال ایک پربت ۵۱ دونگا کچه وال سب کپور ا ومونگا

आगे पाव उड़ैसा, बाएं दिए सो बाट। वृहिना वरत दहकै, उतह समुद्र के घाट ॥ كه "سمندرك ملاط شي مرادكانگ كابندرگاه بو.

> राजा जाइ तहां वहि लागा। سه जहां न कीन्ह संदेसा कागा॥ तहां एक परवत ग्रह हुँगा। जहँवां सब कपूर क्रो मंगा।। (पद्मावत)

ملک محدید جبورسے سنہل جانے کا بوراستہ بیان کیا ہر گووہ زیادہ مخدید جبورسے سنہل جانے کا بوراستہ بیان کیا ہر گووہ زیادہ مفقل بنیں ہر لیکن اس سے دکھن خاص کر مالک منوسط کے مقاموں کا علم خلا ہر ہوتا ہر ۔ جبتورسے رتن سین مشرق کی طرف چلتا ہر کچھ جینے پر جائسی کہتے ہیں۔

وصفح بررباتين چنديري

رتن سین چقرسے مشرق کی طرف چلا اور را ملام کے پاس انکلا جہاں سے چندیری بائیں یا شمال کی طرف اور بدرجنوب کی جانب براے گا۔ واللہ سے وہ گر گر و رجو صوبتہ الوہ کا دادالسلطنت تھا ) ہوتے ہوئے اندھیار کھٹولا کو بائیں یا استرطرف چھوڑ تے ہوئے گونڈوں کے ملک گونڈوان جھوڑ ہے کہتا ہی۔

له چندیری آج کل ریاست گوالیادی شام هر اور داست بورسے مغرب کی طرف واقع ہر اور بدر (برار کے قریب) دکھن ہیں.



سک ہوشنگ آباد اور ساگر کے درمیان کے شہر۔

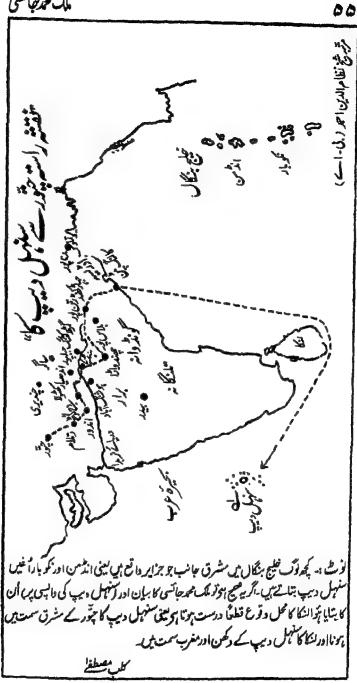

तुतु मत, काज विहस जो साजा।
वीजा नगर विजयगढ़ राजा।
पहुंचहु जहां गोड भो कोला।
विजि वार्षे भीभियार खटोला।

(पर्मावस)

الله بیجا نگر اندور کے دکن زبدا کے دونوں طرف بھیلی ہوتی معطنت ہے۔

3

دکھن دسنے رہیں تلنگا اُتر بائیں گراہ مکا اُنگا مانجھ رتن پورست خودوادا جہار کھنڈ دیتے بانون پہاڑا رتن پورسے بھرشک راجاسرگی کاجٹکل (جہار کھنڈ) اُتر چھوڑتے ہوئے ہوئے آئے پڑھنے کو کہتا ہر اور سیمی کہتا ہوکہ اگر برا براسکے بڑھنے جاؤگے اس لیے اس را با برکچھ دؤر جاؤگے تو اُڑ یسہ ہیں بہنے جاؤگے اس لیے اس را با برکچھ دؤر جلنے کے بعد اُڑ یسہ ہانے والے راستے کو چھوڑ کر دکھن کی طرف کھوم پڑنا۔ دکھن کہ جہنے پر ملک کالنگ ہواور اس سے گزرکر سمندر کا گھام ربینی کانگ کا بندرگاہ) ملے گا۔

اسکے پاقر آرا سہ بائیں دیہ سوباٹ دون وے کر آتر سمندر گھاٹ اس بیان سے ظاہر ہوتا ہو کہ جانس نے چتور سے کلیگ بک جانے کا جوراستہ لکھا ہو وہ یو جی انگل چچ بہیں ہو بکہ یہ مقامات اب بھی تقور کی سی تبدیلی کے ساتھ آسی طرح واقع ہیں جسے کہ بیاں کیے گئے۔

## اس کے علاوہ ش عرجائسی کو دؤر کے مقاموں کے نام

दिक्खन दिह्ने रहिह तिसङ्गा। उत्तर बाएँ गढ़ काटंगा॥

मॉभ रतन पुर सिंह दुवारा। कार खंड देइ थांव पहारा॥

سلف بیہاں پر صرورت شعری کی وجہ سے سنہدوادا (جھنڈوادہ) کے بہت دان پور کہا ہو حالانکہ منڈ یا سے پورب جانے دانے کو بہتے جھنڈوادہ پڑے گا تب دتن پور جو صلح بلاسپوری واقع ہو۔

بھی معلوم تھے۔ بادشاہ کی طرف سے حبب ایک عورت جاسوس بن کر چتورگئی ہے اس بہت سی چتورگئی ہے اس بہت سی چتورگئی ہے اس نے جہاں اپنے تیر تقوں کا ذکر کیا ہے وہاں بہت سی شیرتھ گا ہوں کے نام گناتے ہیں جن ہیں سے کچھ تو بہت مشہور ہمریکی کچھ الیسے غیر معروف نام بھی آئے ہیں جن ہیں اس طرف ربعنی ممالک متحدہ آگرہ واودھ) کے لوگ کم جانتے ہیں مثلاً نگر کورٹ اور بال ناتھ کاٹیلہ آگرہ واودھ) کے لوگ کم جانتے ہیں مثلاً نگر کورٹ اور بال ناتھ کاٹیلہ اس نفصیل سے معلوم ہوگیا ہوگاکہ ملک محد سے جغرافیے کی کئی فلطیاں نام کی ہیں لیکن ان کی معلومات رسم ورواج زمانہ کا لیا ظرکرتے ہوئے بہت کی ہیں لیکن ان کی معلومات کی توالیسی تفصیلات اُن کو معلوم تھیں ہو کسی واقف کار ہی کو ہوسکتی ہیں۔

ملہ بگرکوٹ کا نگراہے میں ہی جہاں لوگ جوالا دیوی کی زیارت کی غوض سے جاتے ہیں۔

عدہ بال نافذ کا طیلہ بھی پنجاب میں ہی ۔ سندھ اور جہلم کے درمیان بونک کے بہاڑ کی ہوجس میں اسی کے اندرید ایک اور جہلم کے درمیان بونک کے بہاڑ کی ہوجس میں بال ناقد ام ایک بوگ کی کئی ہی ۔ بہاں سے دھو کثر ت سے جاتے ہیں۔

مرزا پوریس بھی اس ام کی ایک کٹی ہو لیکن غالبًا جائسی کا مطلب بنجاب والی کٹی ہی سے ہوگا کیونکہ اس کی اسپیت مرزا پوروالی کٹی سے کہیں زیا دہ ہو۔

بنجاب واسے بال الق محسیلے کا ذکر آئین اکبری بی صوبۃ لاہور کے بین کے سلسلے میں بھی آیا ہو۔ • اسمار من الله صاحب كى تاريخى معلومات جغرافي كعلم سے اسمار من الله الله على اور اس كا فبوت خود بدما وت ہى -

یہ درست ہوکہ پارما وتی اور ہیرامن توتے کی کہانی ہندستان اور نماص کر اود هر میں مہمت مشہور ہر اور پایا وت کی کہانی اسی کے مطابق ہو فرق صرف اننا ہو کہ کہانی کہنے والے راجا اور بادشاہ کانام بہیں کیتے اس کے بجائے غیر تعین طور بر" ایک راجا تھا" یا" ایک بادشاہ تھا "کہتے ہی اور ماک محرجاتسی نے نام نے کر کہانی میں اریخی جان وال دى بو - زماند كزرف سے كهانى تاريخ اور تاريخ كهانى بوجاتى بو. يبي حال يدمني كے قصت كا بُوا - اس قصّے بس جتور، رتنسين، علاؤالدين اورگورا بادل وغیره ۱ مول کا استعال شاعرجانسی کے اس علم کا نقین دلا آاہج كه يه واقعكس با دشاً و ك نرمان اوركس مقام كا بح- وه بير عبى جانتے تقے کم پرمنی کس کی رانی تنفی اورکس راجپوت کے لطائی میں سب سے زیادہ جواں مردی کا اظہار کیا تھا اس کے علاوہ علاق الدین کی اور لڑائیوں کا بھی پتہ اُن کو تھا ۔مثلاً دلوگری کا حملہ اور قلعنہ رنتھ ببور کا محاصرہ ۔ تاریخی اعتباً رہے اُن سب علوں کا اور لڑا ئیوں کا ذکر نظم بیں منہا بیت عمر گی کے ساتھ ہوا ہوعلاؤالدین کے عہدیں مغلوں کے کئی حلے ہوئے تھے ک دوگری پر علاق الدین نے سیامیل میں حمد کیا تھا جواس کے چھا سلطان جلال الدين كا عهد تقاء قلعة وتنقبور براس في بادشاه بول ك چارسال بعدست المدير ين چرطهائي كي تقي لين اس مرتبه وه اسے مذ بے سكا تھا۔ دومسرے سال سلسل يو بن قلعه فتح بهوا اورمشهورسيه سالار" مهير" ماراگي بير دونوں مطے چتور کی فتے سے پہلے کے ہیں جوستات کے میں ہوتی۔ ن میں سب سے زبردست حاست الله میں ہوا۔ یہی سال تھا جبکہ ملا وَالدین نے چُوّر پر چُرُ ھائی کی تھی اب ملاحظہ فرمائیے معلوں کے اس حلہ کا ذکر جائسی نے کس طرح کیا ہی ۔

> मिह विधि ढील दीन्ह तब ताई। दिल्ली तें अरदासें आईं।।

ط

पश्चिउं हरने दीन्हि जो पीठी। सो अब चढ़ा सौहं के दीठी।।

जिन्हू भूंह माथ गगन तहि लागा। थाने उठे आव सब भागा॥

षहां साइ चित वर गढ़ छावा। इहां देम अब होइ परावा। (पदमावत) کی مل صاحب نے مغلوں کے ملک کانام" ہروک" رکھای۔ معلوم تقے لیکن ان کو اس کا تھیک علم نہیں تھا کہ کس خاندان کا راجا کس جگہ حکومت کر تا تھا۔ اگر البیا ہو تا تو وہ رنن سین کو چوہان نہ کھتے کیونکہ جاننے والے جانتے ہیں کہ چتور میں را ول کے وقت سے اب بک ششو دھمیا کی حکومت ہی۔ مذکہ جے جانوں کی ۔

المستجوم الميداوت مين "اريخ ، حفرافيه ،عربي ، فارسي وعيره كي السبح المستجوم علاوه كچه اليسي باتون كابھي ذكر الي بهي جوعلم كيميا، علم نجوم، عنسي معلومات اور ديگر علوم سيمتعتق ہيں مگر عنوان بيان سے ير معلوم ہوتا ہوكہ ان تمام علوم ہيں تو ان كو كانی دستگاه مناتقی البنتہ علم نجوم ہيں أغيس فاصی مهارت تھی ۔

دُن سین کے سنبل و بیب دوانہ ہوئے سے بہلے تاریخ کی نوست اورساڈ کے کمتعلق جو نقشہ المفول سے بہلے ہو وہفقتل بی ہی اور علم بوتش کے مطابق

بھی۔ ان کی اس مقام کی اکثر حج پائیاں ڈباں ڈ دعام ہیں۔ پد ماوت۔ سوم سینچر بُرب منتال منتقل بدھ اُ تر دِسس کالو ترص مدان اس مفتر کے درسان مادن منالہ اسر اور سرمیشند اور

ترجمه } دوشنبها در میفته کو پورپ کی طرف مذجانا چاہیے اور سرمت نبه اور حیار شنبہ کواُ ترکی طرف جان کا خطرہ ہی۔

سله دين سين كوتب سؤلى دينے تم ليے جاتے ہيں تب بھائ اس كا تعارف

دا جرگندهمین ستعاس طرح کرتا ، یو-

حبزو بب جبور گراهد دیب چبرسین بر تقائے نریب رسین سے تاکر بیٹا کل چوہان عبائے نامیٹا

ترجمہ } ہندستان میں چتور گردھ ایک مقام ہر جیتر سین وہاں کا ایک بڑا حاکم تھا یہ رتن سین اس کا بیلا ہر جوہان خاندان مثایا ہنیں جاسکا۔

> सीन सनोवर पुरुष न नाला। वर्षे मंगल बुद्ध उत्तर दिसि काला॥

علم نجوم کے عربی، فارسی ناموں کے متراد ف ہندی الفاظ بھی اُن کومعلوم کتے جوشکل بات ہی۔ پدما دت میں ستارہ ہیں کا ذکر اعفوں نے "سوہل" پاسہیل کے نام سے اکثر مقاموں پر کیا ہی ا در اعفیں مواقع پر کیا ہی جس پر ہندی شاعری کو" اُگست استعال کرنا جائے بینی بارش کے اختنام ادر جاڈے کے مشردع کا اظہار۔

مثلاً بجمرتنا حب بھیدے سوجانے جی بہہ سکھک سہبلا اگادے دکھ جمرے جی بنہہ

اسی طرح ایک مقام پرا درسہیل کا نام استعال کیا ہر رتن سین کو دلی سے جھز اکر جب گورا با دل جلا نہ تنب شاہی فوج نے اس کا تعاقب کیا ہر اس کو ایک اس کو ایک اس کا تعاقب کیا ہر اس وقت گورا کے کہنے سے با دل تو رتن سین کو کے کر جنور کی طرف روانہ ہوجا تا ہر اورگورا سیا ہیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بیلے کی طرف روانہ ہوجا تا ہر اورگورا سیا ہیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بیلے میں المرت کے ایک ستاری کا مقابلہ کرنے کے کورے مواتے ہیں سہیل کا ذکر اردو، فارسی کی شاعری میں اکثر آیا ہی۔

کے ہندی شاعود گست سے برسات کے انقتام اور گلا بی جا ڈے کے شروع کا اظہار کرتے ہیں جیساکہ السی داس نے ایک جگد کیا ہی ۔ اگوت اگست نیقہ جل شوش جی لو بھیں سو کھے سنتوشا ترجہ کہتارہ گست کے طلوع ہونے پر راسنوں کا یانی خشک ہوگیا اسی طرح جیسے

ترص اطینان کوفنا کر دیسی ہی۔

थिछरंता जब मेदेनसो जाने जि हिनेह ।

सुकक्ष-सुद्देला जगावे दुःस मेरे जिमि मेह ॥

(पद्माबत)

ربيرما وت سول جبيل گن أيرا بي ميگه گهڻا مينه و ميمه بلاي ملک محد جائسی نے سہیں کے ہندی نام اگست کا بھی استعال کیا ہوجیں سے ان کا مہندی وعربی کے متراوف ناموں کا علم واضح ہوتاہی۔ ريباون أكاكست مستجب كاجا بير كلف كراوي راجا المبیقی کے راجا کے بہاں سے خفا ہو کر لیٹنے اور ساعت برستش بنانے کا قصر بہلے ہی آجیا ہو اس سے صرف یہی الدادہ مہیں ہو اکدان كو تخوم سے بېره تھا بلكه ان كے كمال كالجى بته جاتا ہو-ا یہ جو کچھ کہاگیا وہ ان باتوں کے متعلق تھا ہوا۔ ا انسان كتاب كے ذريع سے ماس كرسكتا ہے ليكن ان كے علاوہ اور بہت سی الیں چیزوں سے بھی ان کو واقفیت تھی جن کا علم خارجی بالوں کے دیکھنے اور سننے سے تعتق رکھنا ہی ۔ گھوڑوں ادر کہاروں کے مختلف شموں کا ذکر بڑانے زمانے کے لیاس کا ہیان ربیاوتی اور رتن سين كي من يس) اور كچه ان پرائي رسم ورواج كا مذكر و بهي بدا وت میں آیا ہے جن کواس وقت لوگ جانتے ہوں کے مثلاً

> सोहिल जैस गगन उपराहीं। मेघ पठा मंहिं देखि बिलाही।।

उए अगस्त हसित जब गाजा। नीर घटे घर आवहिं राजा॥ " جِتر بِعِنْك " يا بير إوماً كى رسم يابير رواج كه بارش ك بعدتمام كام

شردغ کیے جاتیں۔ میرائے زمانے میں بڑی رانی کو " پٹ رانی گئتے تھے جنانچہ

ملك صاحب في يمي كما ہو

له اس رسم كا طبيك مفيك بته النين جلتا كيد لوك بندن يارنگ سيلموري بنانے کو چز مینگ کہتے ہیں لین تاس ا علب یہ ہے کہ سوسے یا جا ندی کے باریک ورق کے مکرطے ہوتے تھے بنھیں ما گب کے یاس سے ممتد مك ايك سيده يل جيكات تحفي اج كل اسكا شايبه دام ليلاي ملا الله جا ن لوگ ارسے اور چکدار چیزی مُنْه پرنگاتے ہیں۔

الله بها درا ورنا مور فرزند کی عزت ایل مند کی نظرین اس درجر تھی کدرنته رفتہ عباوت اور پرستش کی حدکو بہنج گئ تھی ۔ مک محدے اس رسم کا وکربری س بان سے کیا ہو جس وقت بادل کے ساتھ راجا رتن سین عیوٹ کرا تا ہوتو اس وقت پدماوتی بادل کی آرتی اُتارتی مح اوراس کی پوجاکرتی ہو-

ريداوت، پرسى يائيس العاكراني بني أرسيه إول كفوان یے ہدل کے بھے دنڈا میری کے یاف واب کر کھنڈا

परिस पार्थ राजा के रानी। पूजी बादल के मुज दंडा। पुति आरति वात् । कंद्र भागी ॥ तुरी के पांच दान कर खंडा।।

سمجه جيوحيت حبيت سنبحفارو

تشه پاه مها دئي سنته منه بارو

पाट महादेइ! हिये न हाछ। समुभि जीव, चित चैत संमार ।। ترجيم } "بات دبها ويتي" دل جيرها شكرو سجه بوجه كر دل كوسنبهالو- ان سب باتوں سے بتہ جاتا ہوکہ مکس محمد کا علم صرف کتاب یا ان علی محدوں کی سب باتوں کے دور نہ تھا جو ان کے زمانے میں تھیں بلکہ سادھوں اور بزرگوں کی صحبت کی بدولت وہ بہت سی السی باتوں سے واقعن مقطے جنھیں سرخص نہیں جان سکتا۔

ا ملات سار کی میں بڑے اصلاق وعا واسٹ اس کے مالات س ارکی میں بڑے اس کے مالات س وائے ان کے مالات سوائے اس کے عادات و نصایل اُن کے اخلاق اور برتاؤ کے متعلق سوائے اس کے کہ خود ان کے تصنیف سے اخذ کیا جائے کوئی دوسرا فردیم معلومات کا بہم نہیں پہنچ سکا۔

اشاع جائسی سجیده مزاج ، فقیرمنش ، تنهائی پند اور نود دار تنظ منه بادشاه کا در بار اُن کو مرعوب کرسکتا تفا مذراجا کا جاه وشم مراجه میشی کے محل میں داخل ہونے سے جب دربانوں نے اُن کو منع کیا اس وقت کا طرز عمل ملک صاحب کی نود داری کے علاوہ اُن کے حتاس ہونے کا بھی بتہ دیتا ہے اور اس سے بیہ بھی معلوم ہوتا ہو کہ بادجود متاس ہونے کا بھی بتہ دیتا ہے اور اس سے بیہ بھی معلوم ہوتا ہو کہ بادجود انہا کے ریاصنت اور نود فراموش کے اُن کا مسلک " باوشمنال مارا" کے ساتھ مہر بانی کا سلوک بتا آنا ہو کہ اُن کا مسلک" باوشمنال مارا" کے ساتھ مہر بانی کا سلوک بتا آنا ہو کہ اُن کا مسلک" باوشمنال مارا" رئیس بند تر بنا دیا تھا۔ اور نور آن کا گرویہ با دیا تھا اور ان کے کہ ورز دیک بادجود اس کے کہ وہ ا بنے زمانے میں ہنچے ہوئے نقیروں میں شار کیے جانے تھے کہن کہ وہ ا بنے زمانے میں ہنچے ہوئے نقیروں میں شار کیے جانے تھے کہن کہ دو ا ابنے زمانے میں بہنچے ہوئے نقیروں میں شار کیے جانے تھے کہن کہ دو اس کے دل میں انسانی محبت اور نورائی عشق نے غودر کے لیے جگہ

مذہبیوری علی - ابنے اثر سے فایدہ اُلھا نا سیاہتے تو کبیر داس کی طرح یہ بھی اپنا ایک نیا مذہب جاری کر دیتے لین الفوں نے ایسا نہیں کیا۔
کبیر کی طرح نہ تو الفوں نے یہ کہا کہ اس جا در کو دیوتا (سر) اُدمی رنر)
فقیر (منی) سب نے اوڑھ کر میلا کر دیا ہو لیکن میں نے "جیوں کی
تیوں دکھ دین چیدیا" اور نہ ان کی طرح جمہور کی دائے کو ہے حقیقت
"بیوں دکھ دین چیدیا" اور نہ ان کی طرح جمہور کی دائے کو ہے حقیقت
"بیوں دکھ دین جیدیا اور نہ ان کی طرح جمہور کی دائے کو ہے حقیقت
بتا یا کہ تمام چیزیں ظاہر و باطن میں سب ایک ہیں در حقیقت اِن
بیں کوئی فرن نہیں -

ماک صاحب کے اخلاق کا کچھ اندازہ اس سے بھی ہوسکے گا۔کہ باوجود اس کے کہ یہ کبیرسے بالکل الگ راستے پر میل رہے تھے لیکن کھر بھی انفوں نے کبیرکا ذکر عزت کے ساتھ کیا ہو۔

برہم وی ایک مثال لتی ہو۔ ان کے کھیت

برہم وی ایک مثال لتی ہو۔ ان کے کھیت

برہم وی ایک مثال اس کی دوہم ہوں کے اس کے اس کی بیوی دوہم کو اس کے کھانے چنے لیے جارہی تھی جب وہ مثاع جائسی کے پاس سے گزری توانس کی خوشبو اُنھیں محسوس ہوتی برجستہ ملک صاحب نے فروایا

" ايس ج ي توكيس نه ملك "

مرجمہ - اس طرح سلے تو کیسے مذہبے - یعنی اس طرح حبب ابنے آپ کو جلا آما ہی تنب اس کی خوشبو تمام عالم میں بھیلتی ہی -کی دوگ اس واقعے کو یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اُن کا نام سن کر اُن کی تلاش میں جائس آیا تھا، حبب یہ کھیست سے ہی کندهوں پر رکھے بیلوں کی جوڑی ہانکتے واپس ارہے تھے تو وہ خص بھر بھؤنے کی دکان کے قریب اُن کو ملا۔ اُنھوں نے قیافے سے معلوم کرلیا کہ بیمیری ہی "ملاش یں ہی ۔ بیمعلوم کرتے ہی معاً اُن کے ول میں بینیال گزرا کہ اس کی خوشبو دؤر دؤر ہور گئی ہی اور اپنے کو اتنا جلا دیا ہی کہ اس کی خوشبو دؤر دؤر ہور گئی ہی اور اُنھوں نے یہ بوراشعر پڑھا۔

عید بھاڑ ہے جا دکھ ایس جرے توکیس مہلے

اجنبی شخص صورت شکل سے توان کو جانتا نہ تھا۔ دوسرے اُن کی صورت اور سبتیت کذاک کو دیکھ کروہ اُن کا اور اپنے ذہنی ملک محمد کا تطابق بھی نہ کرسکتا تھا۔ جب اُس نے بیشعرشنا تو بیجین ہوگیا اور نام پوچھ کر اپنے اشتیاق کا اظہار کیا۔

تصالیمی اس کے علاوہ ماک صاحب کے اور خصابی کیے تھے اس کا کچھ اندازہ پر ماوت کے اُن مقاموں سے ہوسکے گا جہاں معتنف نے صنا کسی چیز کے منتقل دائے ذنی کی ہو یٹلاً حجوات اور خصابی اور خی جگت منہ جاکرویا حجوات اور خی جگت منہ جاکرویا حرجہ و دولت، دل اور زندگی اُس کی ہیں جو خیرات کرے۔ دیا جو جب تب سب ابراہیں دیا برابر جگ کچھونا ہیں دیا جرابر جگ کچھونا ہیں ترجم یہ دخیرات تام عبادت سے بڑھ کرہے۔ اس سے بڑھ کر دنیا ہیں

धीन जीवन ग्रौताकर हिया। ऊंच जगत मंह जाकर दिया।।

(पद्मावत)

ar

کچر نہیں۔ ایک دیائے دس گن اہا دیا دیکھ سب جگ کھ بہا ۔ ترجیہ ۔ فیرات کا بدلا دس گنامات ہو ۔ فیر کہ منیہ دنیا تکتی ہو۔ دیا کرے آئے اُجیارا جہاں مذویا تہاں اندھیارا ترجیمہ ۔ پراغ (خیرات) آگے آئے روشنی کرتا ہو ۔ جہاں چراغ انجرات) مذہو دہاں اندھیرا رستا ہی۔

نہ ہو دہاں اندھیرا رہتا ہی۔ دیامندلیس کرے اجورا دیانا ہیں گھر موسین جورا ترجمہ ۔ چراغ دخیرات، مکان ہیں رات کو اُجالاکر تا ہی ۔ اگر چراغ ردیا، نہیں تو چور چُرانے جاتیں گے ۔ یہ بھی مطلب ہوسکتا ہی کہ اگر نیرات نہ کروگ اور جوڑ ہوڑ کر رکھوگے تو چور چُرانے جائے گا۔

विया को जप तप सब उपराहीं। . ट्रें प्रेड

एक दिया ते दसगुन लहा। ०-दिया देखि सब जग मुख चहा॥२॥

विया करें आगे विजयारा। व्या जहां न दिया तहां अधियारा॥ ३॥

سله نفظ " دیا "کے شاع ارز استعال سے فایدہ انتقاکر دوستقل مفہوم شعر میں پیداکر دسید ہیں ہوں الگ الگ میں پیداکر دسید ہیں ہولفظ" دیا "کو خیرات اور چرامج دونوں معنوں ہیں الگ الگ الگ استعمال کرنے سے واضح ہر جاتے ہیں ۔

दिया मंदिर विश्व करें श्रजोरा। दिया नाहिं घर मूसहि चोरा॥४॥

سه

000

यहि सेंति बहुरि जुिम नहीं करिए। खड़ग देखि पानी होइ दिए ॥ ०८ पानी काह खड़ग की धारा। लीटि पानि होइ सोइ जो मारा॥

> पानी सेंति लागि का करई। जाह बुकाय जी पानी परई।।

दुख जारे दुख भृंजै, दुख खोबे सब ताज। गाजहि चाहि ऋधिक दुख, दुखी जान जेहिबाज॥

> मदिह भल जो कार्र भल सोई। इतिह भला भले कार होई॥

ترجمہر برے کے ساتھ بھلائی کرنابھی احصا ہے رکیونکہ) انحریں بھلا کرنے واہے ہی کا بھلا ہوتا ہے۔

شترو جوبش دئيے جاہي مارا ديج لون جان بن ہارا

ترجمہ ۔ دشمن جو زمر دے کر مارنا جا ہتا ہی اسے الینی دشمن کو) بجائے زمرے نمک دیجے۔ زمر دؤر کرنے والاسمحد کر۔

بش کو بیجے بہر ہوئے گھائی کون دئے ہوئے لون بلائی ترجمہ ۔ دشمن کے دیے ہوئے لون بلائی ترجمہ ۔ دشمن کو بیائے دہرکو سانپ بن کہ کھالو۔ دشمن کو بجائے ذہر کے نہک دینے سے زہر دؤر ہوجائے گا۔ (اس کے بدلے بین دشمن کو) متھارا نمک درینائس زہرکی دوا بن جائے گا۔

تر حجمہ ۔ تلوار مسرالگ کرکے مارتی ہوا ور نمک بغیر سرکا ٹے ہوئے ۔ ملک صاحب نے حس سادگی اور حس اور کے ساتھ مجراتی کے بدیے

علائی کرنے کی نصیحت فرباتی ہی وہ انھیں جیسے استادکاکام مقا-اس بھلائی کرنے برائی کی مقا-اس نصیحت بین اگر بیان کی سلاست کے سوااور نفیجت بین اگر بیان کی سلاست کے سوااور کچھ نہ بھی ہوتنب بھی بیہ حقنهٔ نظم آپ اپنی نظیر ہے لیکن ان اوصاف

हात्रु जो विष देइ चाहें मारा।

वी जय लोन जानि विष हारा।

विष दीन्हे विसहर होय खाई। कोन दिये होय लोन विलाई।।

मारे खड़ग खड़ग कर लेई। मारे लोन नाइ सिर देई॥ (पदमानत) کے ساتھ ملک صاحب نے اس میں پائی جاتی ہے اور جن دلیوں کے ساتھ ملک صاحب نے اس علی نیک کی دعوت دی ہے وہ اس عیال کو بلند ترکر دیتی ہے۔ اس حقد نظم سے اور زیادہ نطف اندوز ہوئے کے بیان کر ناخروری ہے۔ ہونے کے ساتھ بیان کر ناخروری ہے۔ ہونے کے ساتھ بھلائی کرنا بھی اچھا ہے۔ کیونکہ اُخر میں بھلاکر نے والے ہی کا فایدہ ہے اور اُسی کا بھلا ہوتا ہے۔ ہر بھلائی کا بدلا اچھا ہوتا ہے۔ ہر بھلائی کا بدلا اچھا ہوتا ہے نواہ وہ جر بے کے ساتھ کی گئی ہو یا اُس سے سی بھلے کو فایدہ بہنچا ہے۔ اگر متھا را دشمن متھا رہے در فی کرنار ہو تونقصان بہنچا ہے کے بجائے تم اُس سے بہ ہر بانی پین اُ وَکہ

ع، مذ برد قرز نرم را تنیخ تیز

وشمن اگر زہردے تم اس کے صلے میں نمک دوجو زہر دؤرکرنے والا ہو۔ یہی اس زہر کے لیے ترباق کا کام دے گا بینی نما دا فایدہ پہنچانا ہمارے نقصان کی تلائی کردے گاکیونکہ آبندہ کے لیے خطرے کا دروازہ تم پر بند ہو جائے گا۔ ہما دا شطف اس کی شرمندگی کا باعث اوراش کے باز آنے کا سبب بن جائے گا۔ ملطف بیں بڑی کا وار سے بھی بڑھ کر ہے۔ ملوار تو سرکا ط کر منزا دیتی ہی اور اس کا وار الموارسے بھی بڑھ کر ہے۔ ملوار تو سرکا ط کر منزا دیتی ہی اور المطف بوئے۔

٥ يواغروي سائيس جهان سده تهنه بوي

ترجمه جہاں ہمت ہو وہاں سب کام پورے ہوجاتے ہیں۔

साइस जहां मिछ तहं होई। (पदमावत )

مک محمرجاتشی

الم محمرجاتشی

درب میں گرب کرے ہوجا ہا

درب میں ، حرقی سرگ بسا ہا

ترجیمہ دولت سے زمین ، عزّت اور جنّت سب کچرل سکتی ہیں ،

درب میں ہاتھ اوکیلاسو درب میں اچری جھا نرٹیز ہاسو ترجمه وولت سنع كيلاس "اورعلم إلقرا جات بي اوركوش بات رہ بہیں سکتی ۔ دوب بیں ٹرکن ہوئے گن ونتا درب ٹیس گوئے ہوئے رُب ونتا ترجيه وولت سے كم سوادال علم بوجاتے بي اور دولت برصورتوں کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ درمب دہے جوئی دیتے للا دا اس من درب دیتے کو بایر दरक ने गरन करें जो चाहा। हरक ते धरती सरग वसाहा ॥ عله दरब में हाथ ध्वार्व कैशास । द्रव ते छल्री छाँड न पासू॥ سك द्रव ते निरगुन होई गुनवंसा। ं दरव ते फुबूज होय रुपवन्ता ॥ الم فارسى كابير شعردواست كيمشلق مبيت مشهو بهر ا كو ندر تو خدانتي وليكن بحدا ستارعيوب وقاضي الحاجاتي

दरब रहे भुई, दिये निलारा। उस मन दरव देड को पारा॥

كوأ ته مصرع بهي ناكافي إوسك .

ان دومصرعول مي شاعرف وه كوكر ديا بحس كاداكرن كي اي مكرم

ترجمه وزمين مين دولت أولى رسنے سے بھی جہرہ چکتا ہو ان صفتوں کی دولت کون ما تھرسے دیتا ہی -سانط میں جیرتی سببولا سنٹھ جو بریش پات جی ڈولا ترجمہ جس کے پاس پیسے ہیں اُس کی بات ہرایک پوجھتا ہوا درس کے پاس کچیم نہیں وہ بتے کی طرح مارامارا پھڑا ہو۔ سانتهد رنگ چلے جورائی نسنطه رادسب که بورائ ترجیهه جس کے پاس دولت ہوئی ہی وہ ہاتھی کی طرح جوم کرجاتیا ہم اور بغیر میسے کے راجا کو لوگ پاگل کہتے ہیں۔ سينفيه ادكرب تن معولا في نستشبه بول برعد بل مولا ترجیم دولت کے باعث بدن استفاسے میول جاتا ہے اور بغیر پیسے دانے کی عقل غایب ہو عاتی ہی دندطا قت گفتار باتی رہتی ہو نه بارآک کار-سانطهه هجاگی نیندنس جائی نستشهه کاه بوت اونگهائی सांठि होय जिह तेहि सब बोला। निसठ जो पुरव पात जिमि डोला ॥ که सांढि हि रंक चलै मौराई। निसट राव सब कह बौराई॥ سه सांटिहि आव गरव तन फूला। निसंठिह बोल बुधिवतभूला ॥ ar. सांटिह जागी नीव निशा जाई। निसठिह काह होह श्रीघाई ॥

ترجیہ رجس کے پاس بیسے ہیں اُس کی دات مین سے گزر تی ہی اور مفلس کو اون گر بھی بہیں آتی ۔

اواز نہیں تکلتی ۔

پراوت کے ان اقتباسات سے معلوم ہوتا ہوکہ ملک می زیرات کوعبادت سے بڑھ کرسمجھتے تھے اور منگسرمزاجی اور بدی کے بدلے یکی کرنے کو کا میابی کا دان مال و دولت کی جو تعربیت ملک محمد نے کی ہی وہ کسی بادشاہ یا امیر کی خومشا مد کی غرمن سے نہ تھی بلکہ خود لفظ پکارتے ہیں کہ وہ دولت کی وہی تعربیت کر رہے ہیں ہی کہ وہ دولت کی وہی تعربیت کے خاندان میں پیدا ہوئے تھے اور بجین ہی بی والدین کے مرحانے سے درخ المطام ہوئے المطام ہوئے المطام ہوئے المطام ہوئے ہوئے المسلک کو دیکھتے ہوئے اس کے ماننے میں کوئی ایس وہیں نہیں کیا جا سکتا کو دیکھتے ہوئے اس کے ماننے میں کوئی ایس وہیش نہیں کیا جا سکتا و شروت کے ہوگر دولت مند بنے کی نوا ہی دولت میں وہی دولت مند بنے کی نوا ہی مان دینا وہی بی اس موقعے پر اس بات کا بتا دینا طروں کے سلسنے آج بھی آتے ہیں وہ طروری ہوتا ہی کہ خود ملک محمد کو دولت مند بنے کی نوا ہی مان دینا اس موقعے پر اس بات کا بتا دینا اس می اس بی بی بی بی دولت مند بننے کی نوا ہی دیکھیں کے دنیا کی حالت بیان کی ہی۔

साँठहि दिस्टि जोति होइ नैना। निसँठ होय मुख धाव न वैना॥ وفات خزینة الاصفیا اور رساله شیخ عبدالقا در جاتسی دونون ین موفات موسید درج برجوش بجبان کا عهد تفا۔

من نیز الاصفیایی صاحب مراج الولایت کے حوالے سے بیکھی ماحی نیز نیندالاصفیایی صاحب مراج الولایت کے حوالے سے بیکھی ماحی ماحی کی دفات کے متعلق بیر بھی کہا جاتا ہے کہ اس سال واقع ہوئی جس سال وہ درباریں بلانے گئے تھے لیکن اس امرے متعقق نہ ہونے کے سبب سے کہ دہ کب اورکس کے دربار میں بلائے گئے تھے بنہیں کہا جاسکتا کہ ماک صاحب نے کب وفات یائی۔

وا جدعیی شاہ رفرمانروائے اودھ ) کے عہد ہیں ایک بزرگ گزر ہے ہیں تاخی
ستیدعا در سین ابن قاصی سیر نصیر للدین جائنی ان کی یا دواشت ہیں یہ لکھا ہوا یا یا
گیا ہوکہ ہ رجب فی فیم مشہا دت ناک می ایمکن ہوکہ قاصی صاحب کی کھی ہوتی تا دیخ
صیح ہولیکن اگراس سلے ہیں قیاس کو ذرائعی گنبا بیش ہوتوصا صب حراج الولا بت کا بیان ایمنا الم
قدامت زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے اور مولوی غلام سرور مرجوم (لا ہوری) اور مولوی عیالقادر
مرحوم (جائسی) کے ہی معلوم ہوتا ہے اور مولوی غلام سرور مرجوم (لا ہوری) اور مولوی عیالقادر
مرحوم (جائسی) کے ہی معلوم ہوتا ہے الفول ہونے کی بنا پر ملک صاحب کا سنہ وفات سے المن صل می بنا پر ملک صاحب کا سنہ وفات سے المن صل می بی تعین ہوتا ہی ہے ہے معنی ہی ہی اور مطنی بی ہی۔
اور مطنی میں ہوتا ہی یہ خوف کہ ایسا کرنے سے ماک صل میں بی عمر زیادہ ہوجاتی ہی ہے ہے میں اور مطنی میں ہوتا ہی ہی ہے۔

له توازدنیا محد نزد حق دفت به سال دصلت آن شاهِ عالی کید نفضل و کمال اولیا خوان درگر فر مامحید می دایی این فضن و کمال اولیا خوان در کار فر مامحید می شیخ دایی ادریخ اذر مصنف نزینه الاصفیا اعنی مولوی غلام سرود صاحب لا بوری کار می می از به می و نفوات یافت ررسال شیخ عبدالقادر) کی صاحب محراج الولایت فرمود که و سے تا انفر خلافت اکبرشاه بقید حیات بود ماصال و فاتش در کتاب نود نفرموده د رفز نیه الاصفیا)

كلها بوكه ملك صاحب اكبر بإوشاه كى خلافت كے آخر كك زنده عقف ليكن المفول کے دفات کاکوئی سنہ بنیں دیا۔

ان بیانات کی بنا پر ملک صاحب نے کو یا ۱۲۹ برس کے سن میں

وفات يائي۔

المك محدجاتسي

- پاپ-ایک تادیک شب کوجبکه ملک صاحب ذکراسدی پیرشنول تھے۔ میٹی کے ایک بہلیے نے ماک کی اوا ذکوشیر کی اوا رسمجھ کر اُ واز برگولی لگائی اُ اور وه گولی ملک صاحب کی میشیانی پر ملی ا ور به جان محق تسلیم ہو گئے۔ اس حادثه فی تفصیل به بتائی حاتی به که جب اسیمی کا راجا لمیک صاب سے ملنے اُن کی خانقاہ یں آتا تھا تو اس کے ساتھ بدبہلیا رنفنگی ابھی ہوتا تھا اوراس کی خاطر ملک صاحب بہت کرتے تھے ۔لوگوں سنے دریا فت کیاکہ آپ کوسب سے زیادہ یہی بہلیا عزیز ہی شاعر جاتسی نے جواب دياكة به ميراقاتل بي سيس كرعجبيب خاموشي خانقاه برحها كني. بہلیے نے کہاکہ قبل اس کے کہ بیس اپنے دوزخ میں جانے کا سامان کوال مجفر کو تمثل کر ویا جائے ۔ راجانے بھی اس کو قتل کرنے کی اجازت جاہی گرملک صاحب نے دونوں کومنع کیا اس کوجان دینے سے اور راحا کو ما<u>ن لینے سے بیکن را حالئے احتیاطاً اس کی بندون صبط کرلی اور الحرائے</u> کے داروغہ کوحکم ویا کہ خبرداراس کو کہی بندوق نہ دی جائے۔ راجا کے حکم پر فوراس کل در امد مشروع ہوگیا بندوق داخل کرا لی گئی مگراس کے بعد ا ذكراسدى - ذكرك لفظى معنى بي يا دكرنا بدايك طريقه رياضت وعبادت كا برح فخلف أرو بوس كے فقيرون، ورونشوں كاجس ميں شيركى سى آواز بدا بوتى بود اسى كو ذكر جبريا إده بعي كتيم بي-

بھی اس کو محل کی محفلوں اور صحبتوں ہیں ہبلا ہی سا در نور حاصل رہا،
ایک روز رات کو محل سے گھر جانے ہیں دیر ہوگئی۔ رات بھی اندھیری مقی ۔ اس نے واروغہ سے کہا کہ رات بھرکے لیے بندوق دے دوراستے ہیں گھنا جبگل پڑتا ہو ممکن ہو کوئی جانور مل جائے۔ واروغہ نے اس میں گھنا جبگل پڑتا ہو ممکن ہو کوئی جانور مل جائے۔ واروغہ نے اس میں مصابقہ نہ سمجھا اور بندوق جبلیے کے حوالے کر دی۔ حب بہلیا جبگل کے قربیب بہنچا تو اُس لے شیر کے نوالے کی آفاز شنی ۔ فرراً آواز پر نش نہ کیا۔ جو ملک کی پیشانی پر جبطا۔ آواز بند ہو گئی۔ بہلیا سمجھا کہ فرا اُن تقال فرما گئے۔ اور ملک صاحب کو ایساز خم مگا کہ فررا اُن تقال فرما گئے۔

اُ دھر محل میں را جا لئے جو محوراحت تھا خواب میں دیکھا کہ کوئی کہ رہا ہے کہ تم بیاں ارام سے سور ہے ہو وہاں ملک صاحب کو مہلے نے مار ڈوالا را جا تورا ہیدار ہوا اور سرو با برہن جبگل کی طرف دؤڑا۔ خانقاہ کے قریب ہمنچا تو ماک صاحب میں ذرا دم نہ بایا: ایک کہرام نج گیا۔ محل بی سوگ شروع ہوگیا۔ جہنے و تکفین کا سامان ہونے لگا۔

مرال الم نگرین شمل گرد این کا مزار بنواد یا اور ایب فرلانگ کے فاصلے مرال پر اجائے اُن کا مزار بنواد یا اور ایب قرآن نوال کو مقرر کردیا کہ ملا وت کیا کرے اب البتہ مزار پر نہ کوئ قرآن بڑستا ہوا ور مدریاست ہی کچھ توجہ کرتی ہو۔ لوگوں کا بیان ہو کہ قرآن نوال کی علیمدگی سم اور اُسی وقت سے ریاست کی حالت میں تبدیلی شروع ہو جلی تھی اور اُسی وقت سے ریاست مرکاری کی حالت میں تبدیلی شروع ہو جلی تھی اور اب ریاست سرکاری گرانی ہیں ہے۔

مك محد حاتسى كا درجربهت بلند ، و ايك زمانے من تو بي خيال كيا جا؟ تفاکہ یہ پہلے شخص ہیں حبفوں لے رزمبہ مثنوی لکھی ہی اس کے متعلق اب انتلاف آرا ہو لیکن پورٹی ہندی داودهی) کے نامورا باقلم ہی ان کی اولیت مسلم، اوران کا مثاه کار پدماوت برات خود ایک مطالعہ ہومکن ہی تندی قصتہ لکھنے والوں میں ملک صاحب کے پہشیرؤ جیند متازا دبیب ہوئے ہوں لین اتنا تو بغیرسی شک کے كم جاسكتا بحكم وه سب سے بہلے برے مصنّف بن اور جو منال الفوں نے بیش کی ہر اس کی تقلید مندوا ورسلمان دونوں کرتے ہیں۔ اُن کابیان اتنا ہی فطری ہو جتنی اُن کی زبان مکسالی اور تفتیع سے اِک ہج-افسوس اس خلاترس فقرر رئج ارگ کو ونیائے معلا : ہا میں ستخص بین روا داری، اخلاق وسنجیرگی مسجعی کیچه باتیس موجود تفین امس کی قدرائس کے افلات نے مذکی یلین بیرکوئی جائے جب بہیں -دنیا نے اکثراور ہم مہندستانیوں نے عمومًا اپنے جمود کا پونہی ثبوت دیاہج جس جاعت نے نورد اپنے زبان کے شہنشاہ کی قدرا کا معرفی ادسیب کے برا بر بھی نہ کی ہو،جس کے سب سے برطے ا دسیب کا کا ام طباعت اوركما بت ك اعتبارے مستمسرك درج كے شاع كے محمولاً كام مسعی زیاده کم حیثیت ہو۔ آئیس اور تمیر کے مزاروں کی بوسید چھیلیں اور اوران کی ناگفتہ برحالت جس فرقے کی کے سامسی کا علان بربانگ و ہل کردہی ہوان کے افرادسے کیا امید کی جاسکتی ہوکہ وہ ملک محروانسی کے بهر بهلی بهرست دؤد کا ہو۔ الدبتہ مسرحبارج گری یرین البیسے مہندی ا دبیب اور نشارکی نظروں میں شاعر جائسی کا درجہ نامور شاعران مہند میں بہرست بلند مہواور اُس وقت تک بلندر ہے گا حبب کس مهندی ( دب کا ایک بھی دلدا دہ باتی ہی۔

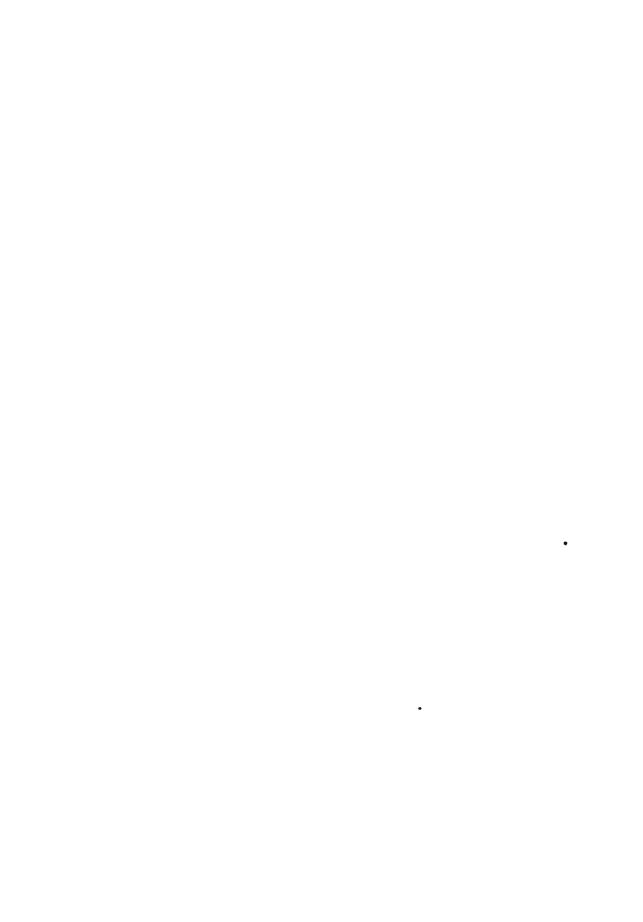

٢-تصانيف

ملک صاحب کی تصانیف کے معتق وہ روایت تولقل کی ہی عابی کہ اُن کے سات الرکوں کے بجائے ان کی چردہ تصانیف یا وگار رہیں گی لیکن لوگوں ہیں تعداو تصنیف کے بابت اختایا ف ہم کی بناتے ہیں کہ ہوتا ہے ہیں کہ ہوتا ہے ہیں اور بودہ نام بھی گنوا ہے جائے ہیں کہ ہوتا ہے ہیں ایون ودہ نام بھی گنوا ہے جائے ہیں بعنی اکھراوٹ ، پدما وٹ ، سکھاوٹ ، چنہا وٹ ، بدرا و میں اور ان بی سے صرف بین میں مہرا نامہ ، بولی نامہ ، آخر کی کلام ، لیکن ان بی سے صرف بین سکم ہیں ۔ اکھرا و سے ، پدما و ت اور انٹری کلام - باقی کا کہیں بتہ نہیں ہی کہ ورامل ملک صاحب کی تصانیف بودہ سے ہیں کہ قول ان انسان ہی اور اگر الیا انہیں ہی تو بھر قافیہ بیا تی سے کام لیا ان کے ارادت مندوں کا ذور تحیل ہی جو سے کان اشنا ہی جو نام کوا تنا ہی جو نام کیا ہو گا کیونکہ اُن ناموں کے علاوہ جن سے کان اشنا ہی جو نام کیا ہو جاتے ہیں وہ یا تو پہاوت کے قافیے ہیں بیری یا "نامہ" کی تا کے جاتے ہیں وہ یا تو پہاوت کے قافیے ہیں بیری یا "نامہ" کی تا کے جاتے ہیں وہ یا تو پہاوت کے قافیے ہیں بیری یا "نامہ" کی تا کے جاتے ہیں وہ یا تو پہاوت کے قافیے ہیں بیری یا "نامہ" کی تا کے جاتے ہیں وہ یا تو پہاوت کے قافیے ہیں بیری یا "نامہ" کی تا کہ کی ساتھ۔

سله ملک صاحب کی جن چوده تصانیف کنام سیے گئے ہی اس یں سے دونا م اترا وت اور شکا وت تو حکیم احداثرف صاحب جاتسی کے بتائے ہوئے ہی بوا ور کہیں ہنیں ملتے بقید بارہ ناموں میں سے آٹھ رسالر عبدالقا درجائسی وسیدعلی فقی شاہ جائسی کی "اریخ دونوں میں مشترک ہیں باقی رسالوں میں سے چزاوت" اور "کمررا نامہ" کے نام صرف عبدالقا ورصاحب نے دیے ہی اور کھواوت کا تذکرہ محض علی نقی شاہ نے یا ہے اور ایک نام نزینہ الاصفیا سے معلوم ہو اہر کیوں ہولی نامہ" تام تعدانیف بها کا زبان پس بتائی جاتی بی اور حتنی اب تک دستیاب بهوسکی بین ان کاموعنوع نصوف بهری یا ندیهی عقیدت مندی اور جو اصل کشنے ابتدائے ملے وہ سب فارسی رسم الخط بیں بین البتہ اکھرا وٹ کی چوپائیوں کو بلا لحاط" حروف تہجی" "ہندی کگرا" مسے شروع کرنا اس گمان کو قوت بہنچا تا ہم کہ ملک صاحب نے اکھراوٹ کو ہندی رسم الخطیمی فکھا ہوگا۔

پر اوت ملک صاحب کاشاہ کار ہو قبل اس کے کہ

اس قطم کے متعلق تنقیدی حیثیت سے گفتگو کی جائے
اور نظم کی زبان ،سلسل اور روانی پر مبصرہ کرتے ہوئے اشعاد کی بڑھگی

ہندی مذاق کی تشبیہوں، استعادوں کے استعال محاکات کی کثر ت

اور سن اواکی ولنشبنی کے متعلق کچھ عرض کیا جائے اسل قصے کوشنا دینا
مناسب معلوم ہوتا ہو کیونکہ اسی قصے پر جو پرمنی اور تن سین کی محبت
اور علا وَالدین کی چتور پر فوت کشی کا ایک ولیسپ افسانہ ہونظم کی عالیات

اس کے بعد پر ما وت پر مختلف بہلووں سے تبصرہ کرنے سے نظم اور نشر، کہانی اور تا ریخ ، شاعر اور مورّخ کا فرق بھی ظاہر ہوجائے گا۔ تھوّف اور معرفت کی جو جھلک نظم میں پائی عبانی ہو اس پر بھی کافی روسٹنی پڑے گی ۔اس وقت تو قصتہ شنیے۔

پرما ورث کا قصم ای نفتون اور عطیون سے مالا مال کیا تھا م موسم کی خوشگواری، مناظر کی نولمبورتی اور زین کی زرخیزی سے سنبل کا چتپہ چتپہ ولکش اوردل فریب تھا اور گندھروسین بھیسے مرتبہ شخص کا چتپہ چتپہ ولکش اور دل فریب تھا اور گندھروسین بھولت رہایا فرش مناسخوش حال تھی عملک میں امن وامان تھا۔ مذبا ہرکے حموں کا خوف، مذان ماردونی مشورشوں کا خدشہ !!۔

ظاہر ہم الیبی روشن زمین میں الیسے شا داب مرغ زاروں اور اليه خوش منظرمقامات إركيا بهرجو بمصداق" سركه دركان مك رفت مكريه" ول فربیب منه جوجاً تے الکین بورشهرت را جا گندُهر وسین کی بینی شهرادی یدا وٹی کو اسپنے مسن وجال کی بنا پر ماسل متی اسے راجا کے پایتخت مینی سنیل کی اواسنگی اور دل کشی <u>سے کوئی سرو کاری</u>نہ تفا بلکہ اس کے ذاتی محاسن پرمبنی تھی جس میں سیرت اور صورت دونوں شال ہیں رسکین عجیب بات تھی کہ عیش وارام کی گود میں بل کرحب پدماوتی سیانی ہوئی تو بجائے اس کے کہ شا دو نوش دل نظراتی متفکرد سنے لكى ـ اور جون جون رمانه كررتا جاتا أس كى دل كرفتكي برهتى حاتى تنی ۔ شاید یده وتی کسی کوا بینا شریک ِ زندگی بنانا حیاستی تقی (آاکہ سٹباب کے بہار کی اُس کے ساتھ سیر کرسے اور اُس سے دل سیر ہونے کے بعد اس سے ساتھ مبیر کر گزری ہوئی میر لطف گھڑ یوں کی یا د سے دل بہلا یاکرے) الیسا شریک زندگی اسے اب یک منر ملا تھا۔ یا یوں مہیے کہ راجم گندھ وسین کی نظروں نے کسی کومنتخب نہ کیا تھا۔ ایک روز پدماوتی کومعمول سے زیادہ الول دیکھ کر ہیرامن توتے نے رجیے پر اوتی بہت عزیز رکھتی تھی) اس کی افسردگی کاسبب دریا فت کیا مشهرادی مسے ان حزبات کا حال سن کر جواسے انگاروں

کے بہتر پرسُلاتے تھے۔ توتے نے پداوتی کے لایق شوہر ملاش کرنے کی اجازت چاہی۔ سوراتفاق سے ان وافعات کی اظلاع راج مک کی اجازت چاہی۔ سوراتفاق سے ان وافعات کی اظلاع راج مک کہ بہنچی اورا س نے توتے کو مارڈ النے کاحکم دے دیا لیکن بعد میں پدماوتی کی منت سماجت اور محل کی عور توں کی سفارش سے اس کی جان بخشی گئی۔

اگرچہاس مرتبہ ہیرامن کی جان نے گئی لیکن اس واقعے کے بعد اسے اُسے سر گھڑی جان کا خطرہ لگا رہتا تھا۔ اُس لے کئی مرتبہ پراوتی سے اُسے سر گھڑی جان کا خطرہ لگا رہتا تھا۔ اُس لے کئی مرتبہ پراوتی اسے اجازت بھی مانگی مگر اُس کی التجا قبول نہ ہوئی تو مجبوراً خاموش ہوگیا اور موقع کا انتظار کرلے لگا۔ ایک دن جب پدماوتی اپنی سہیلیوں سمیت عسل کرنے گئی ہوئی تھی ہیرامن سے اپنے کو اکیلا پاکر شبکل کی سمیت عسل کرنے گئی ہوئی تھی ہیرامن کا نہا بت پُر جوش نیر مقدم کیا۔ اُس کی بڑی مادات کی اور اس طرح اس کے کئی دن بڑی مادات کی اور اس طرح اس کے کئی دن بڑی مادات کی اور اس طرح اس کے کئی دن بڑی مادات کی اور اس طرح اس کے کئی دن بڑی مادات کی اور اس طرح اس کے کئی دن بڑی مادات کی اور اس طرح اس کے کئی دن بڑی مادات کی اور اس طرح اس کے کئی دن بڑی مادات کی اور اس طرح اس کے کئی دن بڑی مادات کی اور اس طرح اس کے کئی دن بڑی مادات کی اور اس طرح اس کے کئی دن بڑی مادات کی اور اس طرح اس کے کئی دن بڑی مادات کی دارہ سے گذر ہے۔

دس دن بعدایک بہلیا رج ی مار) ہری بیّوں کی سیّ کیے اس حبیّ بی بیٹی ہوئے پیڑ حبیّ بین بہنیا جہاں ہیرامن تفادا وُر پرند تو اُس جلتے ہوئے پیڑ کو دیکھ کر اُڑ گئے لیکن ہیرامن ہے خبری ہیں وہیں بیٹھا رہا ۔ اُٹرکار بہلیانے اُسے بچڑ لیا اور بازار ہیں بیجنے کی غرض سے ہے گیا بیتور کے ایک اُد می نے ہو کچھ شجادتی فواید کے ویال سے سنہل کے بازار ہیں آ یا تھا اس توستے کو اس کی خصوصیتوں اور خاص کرمعاویا بازار ہیں آ یا تھا اس توستے کو اس کی خصوصیتوں اور خاص کرمعاویا کی بنا پر منفعت کا اچھا ذریعہ سمجھا اور اُسین کے جرید کر چیورے گیا۔ وہاں اس توستے کی سٹہرت چیورے داجا رہی سیبین کے بہنجی اور اُس نے اور اُس کے اس کی خصوصیتی اور اُس کے ایک سٹیر سے جیور کے داجا رہی سیبی کے بہنجی اور اُس کے ایک اُس کے اُس کی سٹیر سے جیور کے داجا رہی سیبی کے بہنجی اور اُس کے اُس کی سٹیر سے جیور کے داجا رہی سیبی کی سٹیر سے جیور کے داجا رہی سیبی کے ایک اور اُس کے اُس کی سٹیر سے جیور سے داجا رہی سیبی کی سٹیر سے جیور کے داجا رہی سیبی کے ایک سٹیر سے جیور کے داجا رہی سیبی کے داخل سیبی کی سٹیر سے جیور کے داجا رہی سیبی کی سٹیر سے جیور کے داجا رہی سیبی کی سٹیر سے جیور کے داجا رہی سیبی کے داخل سیبی کی داخل سیبی کی سٹیر سے جیور کے داجا رہی سیبی کے داخل سیبی کی سٹیر سے جیور کے داجا رہی سیبی کی سٹیر سے جیور کے داجا کی سٹیر سے جیور کے داجا رہی سیبی کا دیں سیبی کی سٹیر سے جیور کے داجا کی سٹیر سے جیور کے داجا کی سٹی سیبی کے داخل سیبی کے داکھ کے داخل سیبی کے داخل سیبی کے داخل سیبی کی سٹیر سیبی کی سٹیر سیبی کے داخل سیبی کے داخل سیبی کے داخل سیبی کی سٹیر سیبی کی سٹیر سیبی کی سٹیر سیبی کے داخل سیبی کے داخل سیبی کی سٹیر سیبی کے داخل سیبی کی سٹیر سیبی کے داخل سیبی کے داخل سیبی کی سٹیر سیبی کی سٹیر سیبی کی سٹیر سیبی کی سٹیر سیبی کے داخل سیبی کی سٹیر سیبی کے داخل سیبی کی سٹیر سیبی کی کی سیبی کی سیبی کی کی سیبی

ایک لاکھ أو برے برے اسے خريد ليا۔

ایک ون جبکہ رتن سین شکار کو گیا تھا۔ اُس کی دانی ہیرامن کے پاس آئی اور پو چھنے گی کہ آیا دنیا ہیں اس سے بڑھکر کوئی نولمبورت ہی۔ اُس پر توستے نے پداوتی کے من وجال کا نہایت شرح وبسطے کساتھ ذکر کیا اور طنز آئی ہے۔ توستے کی گفتگوسٹن کر دانی ناگئی ہیں روڈ روشن اور شنب دیجور کا فرن ہی۔ توستے کی گفتگوسٹن کر دانی ناگئی ملاستے بھی پر ماوتی کا یو نہی ذکر کرکے اُسے پر ماوتی کا یو نہی ذکر کرکے اُسے پر ماوتی کی حشق میں مبتلا کر دے گا۔ پھر کہیں واجا اُس کے عشق ہیں ہوگی بن کر نمل مبتلا کر دے گا۔ پھر کہیں واجا اُس کے عشق ہی جو مجت تھی وہ منظور سے بدل گئی اور اُس کے عشق میں ہوگی بن کر نمل من جائے۔ بیتر ہیں اور اُس کے عشق ہی جو مجت تھی وہ منظور سے بدل گئی اور اُس کے عشق ہی کو مارڈا لئے کے لیے ایک منظور میں توستے کی جو مجت تھی وہ عداوم سے بدل گئی اور اُس کے ہیرا من کو مارڈا لئے کے لیے ایک طاوم کے کئیے دائی مار نہیں بلکہ عداوم کے کئیے ایک طاوم کے کئیے دائیں کہا دا کہیں کو مارڈا کے ایک کی دو میں دو کھیا رکھا۔

شکارسے بلٹنے پر حبب بادشاہ نے تو سے کو مذیایا تو اُسے اتنا افسوس ہنواکہ اُس نے کھانا پینا تک جھوڑ دیا حبب با دشاہ کے رہخ میں بجائے کمی کے اضافہ ہی ہوتاگیا توکسی مذکسی بہائے سے توتاہس کے سامنے لایا گیاا وراس نے تمام واقعہ کہ متنایا۔

یہ داقعہ سُن کر رتن سبن کو بیر ما و تی کا حال معلوم کرنے کی بڑی خواج ش ہوئی۔ حس عورت کے ذکر نے ایک عورت کے ہاتھوں کے توتے اُڑا دیے کتے وہ ذکر البیا جا دو رہ تھا جورتن سبن پر اخر رہ کرتا توتے کے مُنہ سے پر ماوتی کی رعنا کیوں کا تذکرہ سُن کرتن سبن بائنل از خودرفتہ ہوگیا اور مجنونوں کی طرح بدما وتی کی تلاش میں گھر سے رخصہت ہوا۔ ہیرامن بھی راہ بتائے کے لیے ساتھ ہولیا۔

را جررت بین کے ہمراہ سول ہزاد کنور ہی جوگ بن میٹے اور بہتا فلے کا قا فلہ ملک کالنگ بہنچا ۔ وہاں کے داجا جبیتی سے جہاز لے کر بدلوگ کا قا فلہ ملک کالنگ بہنچا ۔ وہاں کے داجا جبیتی سے جہاز لے کر بدلوگ سنہل دیسے کی طرف روانہ ہوئے اور سات سمندر بارکر کے سنہل دیسے داور سنہل دیسے میں اگر سنہل دیسے داور وہ بھی جہان کو تھیک ماں لیں قودہ اور وہ بھی جہان کو جوق کی مقام ہرگا ندکر سنہل دیب کیونکہ سنہل دیب میں شراج وق اور وہ بھی جہان واجوق کی بیتی کا کوئی بتہ جبت ہی اور ند قرای بتا ہے ہیں کہ ایسے دؤر در از جزایر میں اہل ہند صوحاً واجوت الدواجی تقلقات رجس کا ذکرا کے اسے گا ور از جزایر میں اہل ہند صوحاً واجوت الدواجی تقلقات رجس کا ذکرا کے اسے گا ور تھے اس کے علاکہ سے قطع تعلق کر چکے گا بی تھے اِس کے علاکہ قامل ایسے مقاموں ہی جبد اہل ہند باہر کے ممالک سے قطع تعلق کر چکے گا کہ تھے اِس کے علاکہ قائم ہا ور تا ہل ایسے مقاموں ہی جہا وتی اسے میں عور تیں جب کو گا تبانا درست بنیں ۔ یومکن ہو کہ گور کو نہ چھوں کی دور وائیں جس شاہ میں وجیل مورقوں کا تبانا درست بنیں ۔ یومکن ہو کہ گور کو نہ چھوں کی دور وائیں جس شاہ میں وجیل مورقوں

(پرمنوں) کاسا وصودں کو بہکانے کا ذکر ہے ملک صاحب کا ما خذ ہوں۔ سنہل کی پرمنوں کے دل لیھانے کا بیقصد بہت مشہور ہی،۔

گور کھ ناتھ رسمنی کے گرو محیند ناتھ حبب نبل میں اپنی ضرارس کا استفان و بینے کے گرو محیند ناتھ حبب نبل میں اپنی ضرارس کا استفان و بینے کے قو پیرمنوں کے جال میں کینس گئے اور انفوں نے الفیں ایک کنوئیں میں قبید کر دیا اپنے گروکی " اور اسی کنوئیں کے قریب سے گردیا اپنے گروکی اور اسی کنوئیں کے قریب سے گردی ہوں ان کے گرو نظر بند نظے ۔ وہ اپنے گردکی اور اس بہان کر محمم کے اور بوے :-

" جاگ مچهندر گور کم آوا"

پہنچے وہاں جہاز سے اُترکر رتن میں مع اپنے ہمرانیوں کے مندر میں پوجا کرنے لگا اور لوتا پدماوتی سے ملنے کی غوض سے شہر کی طرف روانہ ہوا۔ جاتے وقت وہ کہ گیا کہ پدماوتی بسنت پنچی کے دن اسی مہاد اور کے مندر میں پوجا کرنے آئے گی تو اس کے درشن ہوں گے اور مراد بر آئے گی ۔

میراین کوروسے کے بعد دیکھ کر پیما دتی ہہت دوئی جب خاموش ہوئی او تو تے نے اپنے مکل بھا گئے، بکڑے جانے اور کھنے کا پورا پورا حال بیان کیا اور اسی سلسلے بیں راجا رتن سین کے حسن کی بیجاتھ رفیف وتوصیف کی اور بیم کہاکہ "وہ ہر نیج سے بھارے قابل ہر اور محماری مجتت ہیں جوگی بن کر بیماں تک ایپنچا ہی۔ تو تے کے مند سے داجا کا ذکرشن کر بیرما وتی نے عہد کیا کہ سوائے رتن سین کے اور کسی دو مرے کی ہوکر مذر سے گی ۔ ساتھ ہی ساتھ بسلت بیجی کے روز داجا سے ملنے کا وعدہ بھی کر لیا۔

بدا وتی سے ہاتمیں کرے تو تا رتن سین کے پاس ملیٹ آیا اور داجا کے شہزادی کے موہ لیننے کی نوش خبری سنائی ۔

'بُسنت پنجی کے دن پر اوتی سہلیوں سمیت مندر میں پہنی اور اُس طون بھی گئی جدهررتن سین اور اُس کے ہمراہی فروکش سفے لیکن انتحمیں چار ہوتے ہی رٹن سین سربسبوز د ہوکرغش ہوگیا۔ پیاوتی بے ہوش جو گی کے پاس آئی اور اُسے ہوش میں لانے کے لیصندل جھرط کا لیکن حبب وہ کسی طرح ہوش میں نہ آیا تو حیندن سے اُس کے سینے پر یہ لکھ کر جلی گئی ۔ " جوگی تونے ہمپیک عامل کرنے کے لایق جوگ نہیں سیکھا جب
پیل ملنے کا وقت آیا تب سوگیا"۔ را جا کو حبب ہوش آیا تو اُسے بڑی
پشیانی ہوئی اوراس نے خود کشنی کا ارا دہ کیا ۔ رتن سین کے اس ارا وے
سے دلوتا بڑے متوحش ہموئے۔ انھیں خوف مقا کہ را جا کے ارا دوں یں
کامیا ہی دنیا کی تباہی کا سبب ہوگی گویا آنش مجست کے اثر سے وہ
بخری واقف تھے۔

نوض مخلوق خواکی جاں بڑی کے خیال سے تمام دایرتا دہا دایر جی کی خدمت میں حاصر ہو کران سے مدر کے نواسنگار ہوئے۔ مہا دایو جی کوشھی کے بعیس میں برسوار ہو کر مع پار بتی دایول کے راجا کے یاس آئے اور نودکشنی کا سبب دریا فٹ کیا۔

پدا دتی کے ساتھ راجا کے عشق کا حال معلوم کرکے پار بتی دلای کو پر خیال ہنواکہ رتن سین کی محبت کا امتحان لیا جائے۔ اس الادے سے دہ نہا بیت همین وجمیل عورت کے لباس میں راجا کے قربیب حاکر کہنے لگیں مجھے اندر نے بھیجا ہے۔ پدما وتی کو چھوٹو میں حاضر ہوں !'

رسین نے بواب دیا مجھے بدما وتی کے سواکسی سے مطلب بہیں ہے ہوا بی کے سواکسی سے مطلب بہیں ہے ہوا ہی کے سواکسی سے مطلب دوران گفتگویں رسین کو بید دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ کوؤھی کے حبم پر مذتو مکھیاں بیٹھی ہیں اور منہ اس کی پلکیں جب پہنی ہیں۔اس کے جب پر مذتو مکھیاں بیٹھی ہیں اور منہ اس کی پلکیں جب پہنی ہیں۔اس نے طوکیا کہ بیہ کوئی بیٹھیا ہوا بزرگ ہوگا لیکن کچھ دیر کے بعد اس نے جہا دیو جی کو بہیان لیا اور قدموں پر گر پڑا ۔ مہا دیو نے اُسے حفظ جاں کا تعوید دیا اور سنہ با یا۔

القصّه مها دنوجی سے نبل کے دافلے کا داستہ معلوم کر کے رون سین مع ممراہیوں کے سنہل گڑھ پرچڑ سے لگا۔

پرماوتی نے سوق میں رتن سین نے دون کی راہ گھنٹوں میں طم کی اور داتوں دات قلع کے بھا کہ کہنچ گیا لیکن ابھی اس دروانے کو کھولا ہی تھاکہ صبح ہو گئی اور شاہی فوج نے اسے حراست میں لے لیا۔ گرفتار ہونے سے قبل جب رتن سین کے ہم اہی دا سیا کی فوجوں سے مقا بلہ کرنے کے لیے آما دہ ہوئے تو اُس نے اپنے ساتھیوں کو یہ کہ کر ہاذ دکھاکہ" دا وعشق میں پندو میکار ہم کارہی "

قید و کا یہ قافلہ جب بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو اُس نے سب کے لیے سولی کا حکم دیا۔ اس عکم کی خبر پاکر پدا ونی کے اصطراب یں اور بھی اضافہ ہوا۔ لیکن جب تو لئے کی زبانی بید معلوم ہواکہ دہا دیوجی کے اُنٹی ایک ایسی چیز مرحمت فرمائی ہوجس سے اُن کی جان کو کسی تم کا عزر نہیں پہنچ سک تو شہزادی کو کچھ سکون ہوا۔

باوشاه کے عکم کی تغییل کے لیے تیاریاں شروع ہوگئیں،ایک طرف تولوگ تیاریوں ہیں مصروف تھے اور دوسری طرف رتن سین کی زبان پر بدما وتی کا نام مقا اور جہرے پر آثار فرفت جب تمام انتظامات کمل ہوگئے اور تعمیل ہیں صرف چند لمحوں کی کسررہ گئی تو جہا و بوجی بھا سے کی شکل ہیں گند ہر وسین کے سامنے آئے اور دہن سین کا تعارف اس طرح کیا کہ" بیشخص جو گئی تہیں را جبوت ہی۔ رتن سین کا تعارف اس طرح کیا کہ" بیشخص جو گئی تہیں را جبوت ہی۔ میا کی نسب اور عالی منزلت اور سر لھاظ ہے متھاری لوٹ کی کے مناسب سے عالی نسب اور عالی منزلت اور سر لھاظ ہے متھاری لوٹ کی کے مناسب سے میں گئا ہے۔

بھانٹ کے مُنہ سے یہ آخری فقرہ شن کر بادشاہ اور بھی برہم ہوا
اور بنہایت اُرش لیج بیں سولی کا حکم دیا۔ دہا دیوجی کے ساتھ با دشاہ
کایہ طرز علی رتن سین کے ہم ابھیوں کو لیندر نہ آیا اور وہ اس قدر برانگیختہ
ہوئے کہ با وجود رتن سین کی مانعت کے لااتی کے لیے تیار ہو گئے۔
اب کیا تفا فریقین ہیں جنگ چیو گئی اور مہا دیوجی مع دوسر سے رویۃ اوّں کے دوران کی مگل کے لیے آکھو سے ہوئے جنگ کے دوران میں گندرهروسین رسنہل کے راجا ، کو جہا دیو کے گفنٹوں کی آوازشن کرخیال بی گئی کے دوران میں گندرهروسین رسنہل کے راجا ، کو جہا دیو کے گفنٹوں کی آوازشن کرخیال بیقین کی صدکو بہتے گیا توسنہل کے راجا نے صلح کا پیغیام بھیجا اور مہا دیوجی کو بہتیان کی صدکو بہتے گیا توسنہل کے راجا نے صلح کا پیغیام بھیجا اور مہا دیوجی کو بہتیان کر شرمندہ ہو اور کہا کہ لڑکی آب کی ہی جیسے جاسے دیجیے "
اب تو نقشہ ہی بدل گیا ، بیرا من نے نشروع سے آخر تک ساری واستان کہ سنائی اور اس طرح پر ما وتی کی شا دی بڑ ی وصوم دھا کی واستان کہ سنائی اور اس طرح پر ما وتی کی شا دی بڑ ی وصوم دھا کی دیے گئے اور بھی دنوں کے لیے مہل ای سب کا گھر بن گیا۔
دیلے گئے اور بھی دنوں کے لیے مہل ای سب کا گھر بن گیا۔

ادھر نوسنہل یں عیش وسرؤرکی محفلیں گرم تھیں اور ہرگوشہ " دامان باغیان وکف گل فروش " بنا ہوا تھا اُوھر چیور ہیں ترسی ا کی فرقت زوہ دانی نامی اینے سو ہرکی مفارقت میں برہاکی کوک سے ایک ہنگا موصشر بربا کیے ہوئے تھی ۔ اس کی دل گداز آہوں سے ایک ہنگا موصشر بربا کیے ہوئے تھی ۔ اس کی دل گداز آہوں سے دنیا مغموم تھی اور کیا عجب کہ آسان تاک اُن کا اثر ہوتا ہو۔ نامی کے بلک بلک کر رویے سے جانور تک رویے تھے اس کے درجے و غم کی یہ نوبت ہینی کہ ایک پر ندے سے من دہاگیا اور اس نے ناگئی سے رونے کا سبب دریا فت کیا۔ سبب معلوم کرکے اُس بہندنے و عدہ کیا کہ وہ سنہل دیب جاکر چوراور ناگئی کی تباہ حالت کا ذکر رہن سین سے کرے گا اور بہنجی وعدہ کیا کہ وہ رہن سین کو واپس لانے کی ہرامکانی کوشش کرے گا۔ ناگئی سے دعدہ کرکے وہ نہل کی طرف، اُڑا اور کچھ مقرت ہیں وہاں پہنچ گیا حسن اتفاق سے جنگل کے جس پیٹر پر وہ جاکر بیٹھا تھا اس کے نیچے رہن سین شکار کھیلتا ہوا آیا اور دم لینے کے لیے تھہرگیا۔ پرندنے رہن سین کو بہجان کر جبتور کی تام حالت ہوئ کی توں بیان کر دی۔ واقعات کوسون کر اُس کا ول سنہل سے آجا سط ہوگیا اور وہاں کا عیش وارام بے حقیقت ول سنہل سے آجا سط ہوگیا اور وہاں کا عیش وارام بے حقیقت کولئے۔

ب انتہا ال و و و لت ساتھ کے ر ر ن سین نہل سے رخصت موان آیااور مہازا بھی اوسے سمندر ہیں بھی نہ بہنچ نظے کہ سخت طوفان آیااور ر میں سین کا پورا قا فلہ لنکا کی طرف بہ نکلا ۔ لنکا پہنچ کر ایک داکشن ملا جو راستہ بنالے کے بہانے سے ر ن سین کو ایسے مقام پر نے گیا کہ جہا ز میر کھوڑے اور کہنا شکل ہوگیا ۔ تمام آ دمی گھوڑے اور کہنا شکل ہوگیا ۔ تمام آ دمی گھوڑے اور بالنی جوسا تھ سب ڈو بنے لگے۔ اس تباہی سے وہ مردم آزار تو مارے نوشی کے بھولانہ سماتا تھا۔ بارے ایک پرندکی املادسے اس کا مارے نوشی کے بھولانہ سماتا تھا۔ بارے ایک پرندکی املادسے اس کو کی وجہسے جہا ڈرٹے کے داب بلاسے نجات ملی بھر بھی چو مگھ ہی کولوں کی وجہسے جہا ڈرٹے کو داب بلاسے نجات ملی بیو میں جہا شرے و ہاں بہنچ گئی جہاں سمندر دوسری طرف کی دوسرے شختے پر راجا، پرماوتی بہتے جہتے و ہاں بہنچ گئی جہاں سمندر دوسرے شختے پر راجا، پرماوتی بہتے جہتے و ہاں بہنچ گئی جہاں سمندر دوسری طرف کی لڑکی کسٹی اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی ۔ کشٹی بہوش پرماوتی بہتے کی لڑکی کسٹی اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی ۔ کشٹی بہوش پرماوتی باتھ کھیل رہی تھی ۔ کشٹی بیموش پرماوتی باتھ کھیل رہی تھی ۔ کشٹی بیموش پرماوتی باتھ کھیل دی تھی ۔ کشٹیل بیموش پرماوتی باتھ کھیل دی تھی ۔ کشٹیل بیموش پرماوتی بیموش پرماوتی باتھ کی تھیل دی تھیل ہو تھ

کوے کر اپنے گھر چل گئی۔ جہاں ایک عصصے کے بعد اُسے ہوش آیا قورتن سین کی مجانی سے بہت مصنطرب ہوتی اوراپنے کونئے ماحول اور راجو توں میں دیکھ کر اور بھی زاید پر نشان ہوئی ۔ شی نے پر ماوتی کے اصنطراب کو دیکھ کر اپنے والدسمندر سے دئن سین کے تلاش کرنے کی در خواست کی اور پر ماوتی کو راجا کے مل جانے کا پیشن دلاکر تستی بخشی۔

راجا رسین بہتے بہتے ایسے مقام پر پہنچا جہاں مونگے کے شیوں کے سوااور کچے مذہ تھا۔ اب را جا کے لیے پدما وق کی جدائی اقابل ہر واست تھی بہاں تک کہ اس نے جان ہی سے ہاتھ وصو بینے الا دیے کو پوراگر نے والا تھا کہ سمندر کا دلاتا اس کے سامنے اکھڑا ہوا اور کہنے لگا" جان کیوں دیتے ہو؟ میری لا کھی اس کے سامنے اکھڑا ہوا اور کہنے لگا" جان کیوں دیتے ہو؟ میری لا کھی بکر طرکرا تکھیں بند کر لو بی تھیں پیما وتی کے پاس پہنچا کے دتیا ہوں اس بر خرکرا تکھیں بند کر لو بی تھیں پیما وتی کے پاس پہنچا کے دتیا ہوں اس بی لوگ ہے کہ میں اس جزیرے بیں پہنچا جو سمندر کا جائے قیام صورت بی اس کے داستے بیں جا بیٹی ۔ رتن سین اس کو پدا وتی کی صورت بی اس کے داستے بیں جا بیٹی ۔ رتن سین اس کو پدا وتی سی اس کی طرف لیک اور کئی اور ہی کہ وقت کہا کہا لیکن جب نز دیک پہنچ کر معلوم ہوا کہ وہ کوئی اور ہی تو ممتہ پھر لیا ۔ غون کسین کو ا بیٹے گھر لا تی اور کئی اور کئی میں بہ گئے گئے لا کھڑے ۔ رتن سین کے اور جوم گئے گئے وہ امرت سے دوبارہ بیں بہ گئے گئے لا کھڑے ۔ کیے اور جوم گئے گئے وہ امرت سے دوبارہ بیں بہ گئے گئے لا کھڑے ۔ کیے اور جوم گئے گئے وہ امرت سے دوبارہ بی بی بہ گئے گئے لا کھڑے ۔ کیے اور جوم گئے گئے وہ امرت سے دوبارہ بی بی بہ گئے گئے لا کھڑے ۔ کیے اور جوم گئے گئے وہ امرت سے دوبارہ بی بہ گئے گئے لا کھڑے ۔ کیے اور جوم گئے گئے وہ امرت سے دوبارہ بی بی بھی ہوگئے۔

اندہ ہوگئے۔ چند دنوں انکشمی کی صحبت میں گزار کر بدماوتی نے رخصت جاہی اوراس طرح رتن سین کا قافلہ پھر ہنسی خوشی چقور کی طرف روانہ ہوا ۔ جلتے وقت تعشی نے بائج بیش قیمت چیزیں (امرت ،ہنس، راج برکش ، شاردول اور بارس بچھر) بطور ہدیے کے دیں جنس سے کر بیرا وتی چقور پہنچ گئی " پھر تو ناگئتی اور پدما وتی دو توں سکھ چین سے بسر کرنے گئی " ناگئتی " سے ناگ سین اور " پدما وتی "سے کنول سین پیلا ہوا۔ کرنے سین سے بیٹ کر زن سین سے عنان حکومت پھرا ہنے اعتوں سے بیٹ کر زن سین نے عنان حکومت پھرا ہنے اعتوں میں لے لی اور رعایا کی صلاح و فلاح بین مشغول ہوگیا اور مذت کی کوئی واقعہ چین نہ آیا۔

ایک دن جبکہ شاہی در بار اس سب درباری حاضر کھے۔ رتن میں کے دریافت کیا کہ " دوج کب ہیں " تام بنٹر توں نے ایک زبان ہو کر کہا "کل" لیکن را گھو چین بنٹر ت لئے اس سے اختلاف کیا اور کہا کہ "کل نہیں بلکہ آج ہو گی " اس بر بات بڑھی تو را گھو لئے غضے ہیں آگر بیال "کل نہیں بلکہ آج ہو گی " اس بر بات بڑھی تو را گھو لئے غضے ہیں آگر میال تا گردوج آج مذہو تو تیں بنٹر ت بہیں "۔اس دن تو را گھو کی چڑھ بنی لیکن دوسر بے دن بھی جا ند بہتے ہی روز کا سائلا را گھو کی جڑھ میں رقر تاس کلا اور دھوکا تھا۔ دھو کے بازی کے جرم بیں رتن سین سے را گھو کو جلا وطنی کی سٹرادی۔

راگلو جیسے عالم کی جلا وطنی کوئی معمولی بات سنر تھی فاص کر اس وقت جبکہ وہ اپنے علم کے زور پر جوجائے کرسکتا ہو۔ بدیاوتی کواس خطکی کا بڑا طور تھا وہ اس کی ناراضگی کو ملک کے لیے بڑا بھی مقلی ۔ راگھو کو نوش کرنے کے لیے پدماوتی نے اسے محل کے نیچ بلوایا اور اپناکنگن جھروکے سے بچیدیکا ۔ راگھو کے دل میں کھوٹ تو تھا ہی اس

1

نے اِس موقع کو رتن سین کی مصرت رسانی کے لیے بہت عنیمت مجھا اورکنگن ہے کر دتی کا ارادہ کیا۔اس صیال سے کہ کنگن دکھاکہ پیماوتی کے حسُن کا ذکر ہا دستاہ دہلی لینی علا والدین سے کرے گا۔

راگھوکو معلوم تقاکہ علاؤالدین حسن پرست ہی وہ پداوتی کا ذکرس کر جیّور برصر ورحملہ کرسے گا اوراگر الیہا ہوّا رجبیارا گھو کو بیتین خصا کو اس طرح را گھورت سین سے بدلا بھی ہے گا اور دوسراکنگن بھی سے کیننے کی بھینٹ میں رسیس کی تبا ہی اور بقیہ دن آرام سے بسر کرنے کی بھینٹ میں رسیس کی تبا ہی اور بقیہ دن آرام سے بسر کرنے کے لیے کنگن کی جوڑا ور د تی کا در بارشاہی۔

بیسنب سوچ کر را گھو دتی بہنیا ۔ علاؤ الدین نے اس کا نہایت گر جوسٹی سے استقبال کیا ۔ ابنا مہان ر کھا اور سرحانا می المجی کو خط دے کر رتن سین کے باس روانہ کیا با دشا ہ نے خطین لکھاتھا کہ" پداوتی کو فوراً بھیج دو اس کے بر بے بیں جس قدر چاہیے ملک بے اوائے نے طرکے پڑھتے ہی راجا رتن سین غصے سے لال ہوگیا اور اسی غصے بی المجی کو نکلوا دیا ۔

حب اس طرح کام مذ نکلاتو علاؤالدین سے جتور پر چڑھائی
کی لیکن اکھ برس کے محاصر ہے جد کھی وہ اپنے مقصد میں ناکا م
ہی رہا اور قلعہ فتح مذہ بکوا۔ اس درمیان میں علاؤالدین کو خبر ملی کہ
دہردے والوں) لینی مغلوں نے پیر حلہ کر دیا ہی ۔ بیرمعوم کرکے بادشاہ
دتن سین سے کہلا بھیجا کہ مجھے پدما وتی مہیں چا ہیے سمندر کی لڑکی
اکسٹی کے جو پانچ سخا یعن پدما وتی سمیں وہی مجھے دے دو۔
یش واپس جلا جاؤں گا۔

راجا کے دومعتبرسردادوں مینی گوراا وربادل نے اکھ بندگرکے شاہی فرج پر بھروساکرنے سے رہن سین کو سپر چندروکالیکن راجا نے ایک مذشنی غوض بغیر مشورہ صلح کرلی ا درا سے قلعہ کے اندر لے گیا۔ راجا کا بادشاہ کو قلعہ کا ندر لے جانا ان کو اور بھی ناگوار ہوا ا دروہ خفاہوکر ا بنے گھر جلے گئے، قلع میں بادشاہ کی دعوت بڑے تزک واحمنشام سے کی گئی اوراسی سلسلے ہیں کئی روز تک خوب جشن رہے۔ علا والدین ایک دن جہلتے بدماوتی کے محلوں کی طرف علا والدین ایک دن جہالہ جہا ہی جراہ تقا بو جھا کہ "ان میں پر ماوتی کون ہی ماوتی کون ہی سلسے نظرا کیں بادشاہ مان کو رسی بادشاہ مان کو بیا کہ اس میں بر می جال عور تیں اور بھی نیا دی ہوئی کون ہی سن کر علا والدین کو بدماوتی کے دیکھنے کا اشتیا تی اور بھی زیا دہ ہوگیا۔ راگھو نے کہا کہ "بیمنی میمان کی امید برمحل کے سامنے ہی ہی خورشطر کی امید برمحل کے سامنے ہی ہی میٹھ کرشطر کی اور میمی نیا دہ اوق کا کئی کا میں بدماوتی کا میں برمحل کے سامنے ہی ہی ہی کھوکی کا میک بی بیا دی کا کھیلے نظا جس اتفاق سے قرب رکھے ہوئے اس منے ہی ہی بیٹھ کرشطر کی کھیلئے نگا جس اتفاق سے قرب رکھے ہوئے اس منے ہی ہی بیٹھ کرشطر کی کھیلئے نگا جس اتفاق سے قرب رکھے ہوئے اس منے ہی ہیٹھ کرشطر کی کھیلئے نگا جس اتفاق سے قرب رکھے ہوئے اس منے ہی ہیٹھ کرشطر کی کھیلئے نگا جس اتفاق سے قرب رہ کھے ہوئے اس منے ہی ہیٹھ کرشطر کی کھیلئے نگا جس اتفاق سے قرب رکھے ہوئے اس منے ہی ہیٹھ کرشطر کے کھیلئے نگا جس اتفاق سے قرب رکھے ہوئے اس منے ہی ہیٹھ کرشطر کی کھیلئے نگا جس اتفاق سے قرب رکھے ہوئے اس منے ہی ہیٹھ کرشطر کی کھیلئے نگا جس اتفاق سے قرب رکھے ہوئے اس منے ہی ہیٹھ کرشطر کی کھیلئے نگا جس اتفاق سے قرب رہ کھے ہوئے کی کھیلئے کی کھیلئے نگا جس اتفاق سے قرب رہ کھیلے کی کھیلے کی کھیلئے کیا تھیل کے کھیلے کی کھیلے کی کھیل کے داخلے کو کی کی کھیل کے کھیلے کی کھیلے کی کھیل کے در کھیلے کی کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کی کھیل کے کھیل کی کھیل کے کھی

پڑا۔ بادشاہ کی آرزو پوری ہوئی۔ غرض کئی روز مہمان رہ کر علاؤالدین نے چتورسے رخصت ہونے کا ادا دہ کیا اور دتن سین اُس کے ہمراہ قلعے کے باہر تک بہنچانے کی غرض سے آیا۔ بیماں یا دشاہ نے داگھوکے اشارے سے زئن سین کو قید کرلیا اور دلی ہے جاکرا بک تنگ کو تھری بیں بند کیا جہاں اس پر طرح طرح کے ظلم ہونے لگے۔

طرح كے ظلم ہونے لگے۔ دتن سين كے مخالف كھمبل ميركے داجا دلو بال كو حب داجا كے تيد ہوكر دتى جانے كا حال معلوم ہوا تواس نے داجاكى غير موجو دگى سے

ا جایز فایده اُ تلفانا حام اور کو مودنی نامی ایک عورت کو قاصد مناکر بھیجا۔ پہلے تو پر اوتی اس سے سیسجھ کر کہ وہ اس کے میکے کی عورت ہر مہت خلوص سے لی اورا پنا درودل بھی سنایا لیکن بعدیں الز فاش ہوگیا اور کومودنی بڑی بے عزتی کے ساتھ نکالی گئی۔اسی طح دتی بہنج کرعلا والدین نے بھی جاسؤسوں کے ذریعے سے پر اونی کو تنسين سے ملائے كے بہائے بلوانا جا مگركا ميابى مر ہوى حقوري سب کومعذور پاکر پرماوتی گوراآور بادل کے گھرگئی ان سے راحا کے چرا اے کی در تواست کی اور علا والدین کا مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ كيا۔ ان دولوں نامور سروادوں نے كيدے كيد برے كيت ہى كرنے كى سوچی کیونکہ بغیرجالاکی کے علاوالدین سے بیش یا نامشکل تھا۔ کا میابی کی مدیم سوجهی که سوله سو بنار یا ککیوں ہیں سولہ سوسور ما را جبوت سرداروں کو اور سب سے زیادہ مرضع اور قبتی یا لکی کے اندراوزار کے ساتھ ایک لومار كوستفلايا اورمشهوركر دياكه پداوتي سوله سوكنيزوں كے معاقم دگی جارہی ہو. غرض میر پالکیاں مع چھے چھو کہا روں کے جو درامس کہا روں کے تھیس میں را جوت سا ہی تھے دلی جہنیں - بہرے والے سنتروں نے رسوت بإكراك كاحايزه بهي مذليا اوراس طرح بغيرروك لؤك تمام بإلكياں قلع کے اندر داخل ہوگئیں۔

ک گورا کے لڑکے بادل کی عمر کم بھی اور حس دن دلی جانا تھا اسی دن اس کا گونا آیا تھا ۔لیکن ہم درسیا ہی کے دل میں جنگ کی جوائمنگ اور ملک کی عزت بچائے کا جو ولولہ تھا اُسے کوئی چیزردک سکتی تھی اس نے لڑتے اور مرائے کا ادا دہ کرلیا ۔ ملک کی حفاظت اور لینے راجا کی عزت کے ساتھ اس کا ذاتی عیش بے حقیقت تھا عزت کا حق ہم کہ عیش اُس ہر قربان کردیا ہے۔ قلع میں پہنچ کر بادشاہ کے پاس بر پہنیا م بہنیا کہ پر ماوتی تو آگئی کہ لیکن وہ راجا سے س کر خزائے کی کنجیاں اس کے حوالے کرنے کے بعد محل میں جانا چاہتی ہی چینا نجہ سجی ہوئی پالکی رتن سین کے محبس تک بہنچا دی گئی پالکی سے محل کر لومار نے داجا کی بیٹریاں علیحہ ہ کر دیں اور وہ اُس گھوڑ ہے پر سوار ہوگیا جو پہلے سے تیار کھڑا تھا۔ راجا کے رہا ہوتے ہی تمام ہتھیار بند سیاہی بھی پالکیوں سے کو دہڑے اور ایوں گورا اور بار کو چو وٹا کر جو رہے گئے۔ بادشاہ کواس واقعے کی جم اور بادل رقن این کو چو وٹا کر جو تورے گئے۔ بادشاہ کواس واقعے کی جم ہوئی تورا جو توں کا تعاقب کیا۔ راجو توں نے حب شاہی فوجوں کو پیکھے سے آتے دیکھا تو ایک ہزار سیاہیوں کو اے کر گوراان کا مقابلکرنے کی خردہ گیا اور بادل راجا کو ایک می جر کورہ گیا اور بادل راجا کو اے کر جو تورکی طرف بڑھا۔ بہا در گورا بڑی کیری کورہ گیا اور بادل راجا کو اے کر جو تورکی طرف بڑھا۔ بہا در گورا بڑی سین چور کی یہنے گیا۔

چتور پہنچ کر رات کو اُس نے پداوتی کے مُنہ سے دیوبال کے کمینہ بن کا حال سنااوراسی وقت اس کو با ندھ لینے کاعہد کیا ۔ صبح ہوتے ہی رئن سین نے حال سنااوراسی وقت اس کو با ندھ لینے کاعہد کیا ۔ صبح ہوتے سخت معرکہ ہؤا۔ اُم کاررتن سین نے دیوبال کا سرکا ہے درمیان سخت معرکہ ہؤا۔ اُم کاررتن سین نے دیوبال کا سرکا ہے کہ اس کے زخم ہاتھ باتھ باتو بائد ہوسکا اور جتور کی حفاظلت کابارباول پروال کر راہی ملکم میں موان کی لاش کے ساتھ پرماوتی اور ناگمتی دونوں را نیاں ستی ہوگئیں۔

اتنے میں شاہی فوج چتور کر مدا بہنی ۔ بارشاہ لے پداوتی کے

ستی ہونے کا حال سنا . با دل نے جیتے جی قلعے کی حفاظت کی نیکن جب
وہ " بھا گا۔" کی لڑائی میں ماراگیا تب جتوراسلا می فوجوں کے ماتھ لگا۔

کما تی گا از بچی و خ المک صاحب کی گھی ہوئی بیرکہا نی دونمایاں

حقوں میں تقسیم کی جاسکتی ہو۔ ایک تو
از نسین کے سنہل دبیب جانے اور وہاں سے جبّور بیلنے مک کی سرگزشت،
جسے کسی عنوان سے بھی تاریخی واقعہ بنہیں تو داستان محبّت کہنا زیادہ مناسب
ہوگا۔ یہ وہی کہانی ہی جو اور هر بیر، مشہور ہو یعنی دانی اور توتے کی کہانی ابتک مشہور ہی اور اور توتے کی کہانی ابتک مشہور ہی اور اور استان کی جب اور اور اور کی اس کی مرازی اور اور اس کے اس کی اس کا ایک مشہور ہی اور اور اس کے اس کا ایک میں دانی اور توتے کی کہانی ابتک مشہور ہی اور اس کے اس کا ہی بیر اور اور کی کہانی ابتک مشہور ہی اور اور کی کہانی ابتک مشہور ہی اور اس کی جاتی ہی جس طرح میان کی جاتی ہی جس طرح ماک صاحب نے استعمال کا ہی۔

استعمال کا ہی۔

یہ کہانی بیج بیج یک گاگار کہی جاتی ہی مثلاً راجا کی پہلی دانی آئینے میں اپنا مُنّہ دکھیتی ہی ۔ تو توتے سے پومیتی ہی -

دس دس توی بھریے ہوسونٹیا مورے دوپ اور کھول کوتے

देस देस गोफिरेझेसुय्टटा मोरे रूप श्रीर कहुं कोइ

ترجمه } ا كو توسق تو تو ملك ملك مكوما إلى ميرى صورت كاكبيس دوسرائبي مي-

تو تا بواب دنیا ہے:۔

يترسے روپ مجرين سب ياني

كا بكها نوسسستنبل كي داني

का बलानु सिन्हल की रानी तोरे रूप भरें सब पानी

بقنيه حاشيه صفحه ١٠١ بر المنط كيجي

بقبه حاشيه صفحه ١٠٠

ترجمه } مسنهل کی رانی کا کیا ذکر کروں وہاں تھاری جبیں تو بانی بھرتی ہیں۔ اس قسم کی اور بھی کہا نیاں اودھ ہیں رایج ہیں جو گا گا کر کہی جاتی ہیں بشلاً بالالکھن وبو کی کہانی۔

ای مرآة سکندی، تاریخ گرات بی ایک واقعه شهنشاه بهایوں کے زمانے کا درج ہو حجب بهایوں نے گرات کو مانروا بہاورشاه پر فوج کشی کی تواس نے اپنی تمام تر قوت تلعه جاپا نیر کے ماس کرنے میں صرف کر دی بھر بھی فتح کی کوئی صورت نظرند آئی ۔ فلعه جاپا نیر بہا درست ہی کامستقر اور اس کی تفروکا سبسے زبر دست قلعہ تھا ۔ سلطان بہا در کا اسلحہ خاند اور مال ودولت سب اسی قلع میں تھی۔ دوران جنگ میں بہا درشاہ کامعتمد سپ سالاردو می خال اور میراتسش لینی تھی۔ دوران جنگ میں بہا درشاہ کامعتمد سپ سالاردو می خال اور میراتسش لینی تھی۔ دوران جنگ میں بہا درشاہ کامعتمد سپ سالاردو می خال اور میراتسش لینی

## کوتی قطعی دلیل اس کی بہیں ہوسکتی کہ ملک صاحب کی کہانی کے اس حقیمیں اس حقیمی کی بنیاد کسی واقعے پررکھی گئی ہے۔ کہانی کے اس حقیمیں اس حقیمیں اس حقیمیں اس حقیمیں اس حقیمیں اس حقیمیں اس مقیمیں اس حقیمیں اس مقیمیں اس میں اس مقیمیں اس مقیمیں اس مقیمیں اس مقیمیں اس میں اس میں اس مقیمیں اس میں اس مقیمیں اس مقیمیں اس مقیمیں اس مقیمیں اس مقیمیں اس مقیمیں اس میں اس میں اس مقیمیں اس میں اس مقیمیں اس مقیمیں اس مقیمیں اس میں ا

انظم توب فانه بهايون سعل كئ ادرابي سازش سے قلع بيمايون كا قبضركراها. فق نے بعد حب وہاں کا مال غنیمت ہایوں کے درباریں بیٹی کیا گیا تواسیس ایک زبان دان تو تابھی مقاجواً دمی کی طرح باتیں کرتا تھا اور سجھ کر بات کا جواب دیتا مقا۔ عب وقت ہمایوں کے سامنے پیش ہتوا اور اس کی صفت بیان ہونے لگی توامسی وقت چوب داری عرض کیا" رومی خان حاصر ہی" اسے باریا بی کی احار دی گئی جیسے ہی وہ تخت شا ہی کے سامنے اکر اواب بجالا یا ۔ توتے نے اس كى صورت د كيفت ہى كہا" برسط يا بى روى خان نكس وام" توتے كے اس كلے سے ردمی خان کی منکھیں نداست سے جمک گئیں سادا در ارمتحتر ہوگیا۔ ہایوں نے کہاندومی فال جرکنم جانوراست ورندز بانش برمدم "ردومی خال کمیاکرول بیر جانور ہی ورساس کی زبان کا ط لیتا ) اس طرح انگریزوں یں بھی توتے کے باتیں کرنے کے واقعات مشہور ہیں ۔ مثلاً رایس کروسو (Robinson Crusous) کے افسانے (بولیفوں کے نزویک الدیخی واقعات ہیں) ان میں ایک ایسے تو تے کی باتوں کا ذکر ای حس سے غربت وہکیسی میں اسسے مدد علی محتی رتو تنے کی فطانت کے ان تاریخی یا بٹطا ہر تاریخی واقعات کےعلاوہ اور قضے بھی مشہور ہیں مشلاً ضائة عجايب كأفاز بهى توستے سے ہوتاہى جان عالم سے ايك تو امول ليا۔ گھریں لایا اس کی ملکہ نے اپنے شن پر اذکیا ۔ توتے نے اُس کے شن کی ارتبت کی اور ایک دوسری نے جبین الجم ادا کے حسن کی تعربیت کرکے جان عالم کواس کے عشق مي مبتلا كرديا . وغيره وعيره -

لمك محدجاتسي

مختلف ماہیت اورا قسام کے خیالی سمندروں، رتن سین کے امتحاث شق راکششوں کی مردم آزاری ، تدن اور معاشرت اور اسی شم کے متعدد كيم السية ذكرك أكم إن جن سي نتيج مريخ الكتا الم كه بيعقه یا تو ہندوں کے مزہبی ا فسالوں سے اخذ کیا گی ہر یا خو دماک صاب کے زمانے کی ذاتوں ، پیشوں ، بیاس ، رسم ورواج ، معاشرت ، میلے، تصلیم، بیاه، برات وغیره کے میثم دیدوا قعات برمبنی ہی اور باشاع واسی کے زور تخیل کانتیجہ ہر جو کھی ہو یہ خصہ کسی طرح بھی یہ نوعہدعلاؤالدین سے منعلق کہا جا سکتا ہم اور یہ کلیٹاً شیر مشاہ کے زمانے سے۔ دو<del>سر</del>ک حقے میں واٹھوکے مکالے جانے سے لے کر پداوتی کے ستی ہونے لمکہ یوں کیے کہ حبور فتح ہونے مک کے حالات شائل ہیں ۔اس حقے کو مختلف تذکروں ، تاریخوں اور قفتوں میں بیان کیا گیا ہو اور متعدد لوگون سے اُسے مختلف زبانون تعنی فارسی ، اُرُدؤ ، مندی ، مرسی، ام ركها حس كاليك نسخ درى ككتب فاناعام (مارة نك لائبريرى) ين معفوظ رو-٢- المنظر بندشش من اس كهاني كوفارسي بين لكوكر تحفة القلوب كنام سے موسوم کیا ۔

س- اُن کے بعد صنیا مرالدین عبرت اور غلام علی عشرت نے ل کر سلام علی عشرت نے ل کر سلام علی عشرت میں اس کہا گئی ا میں اس کہانی کو اردول ظم میں منتقل کیا .

o Let

رگجراتی وغیرہ میں منتقل کرکے اسی شہرت دیے دی ہم کہ اب
یات تا ریخی امر واقعہ کی سی حیثیت عاصل ہو گئی ہو۔ بیاں تک
کہ کرنل طاقہ مؤتلف تا ریخ واحسفان "نے اس فقے کو اکبراعظم کے عہدیں "کھان واسا" بینی چتور کے قومی شاہ نامے اور کا غذات سے افذکر کے انگریزی میں انس افسانے انگریزی میں نقل کیا اور انوالففل نے ایک مین اکبری میں اس افسانے کو جگہ دی پھر عہد جہا نگیری میں غلام حسین نے تاریخ فرشتہ میں قدرے تغیر کے ساتھ اسی افسانے کو لکھا۔

عہدعلای اور اُس کے عین ما بعد کے مور خین بی امیر سرود ہوی،
نظام الدین اور مولانا عصامی (ور عنیا برالدین برنی نے چتور کے علے
کا ذکر کیا ہو مسلمان تذکرہ نولیوں بی امیر خسرونے بو چتور کے علی بیادشاہ کے ساتھ تھے مقابلاً تفقیلی ذکر کیا ہو۔ آئین اکبری بیل جی فقیل
تذکرہ فتح چتور کا ملتا ہو۔ برنی اور فرشتہ دونوں نے تفقیل بہی دی اور
نظام الدین نے تو چند سطووں ہی پراکٹفا کی ہو۔

کنفس معاملہ کے متعلق امیر خسرو کا بیان صرف اس قدر ہرکہ قلعہ میں مقدر مسلم کے متعلق امیر خسرو کا بیان صرف اس قدر ہرکہ قلعہ میں جوّد دوشنبہ کے دن الا محرم الحرام سست کے مطابق سسسلم کو فتح ہوّا۔ دائے بھاگا لیکن بعد بیں اُس نے اپنے کو بادشا ہ کے سوائے کر دیاتین ہوار

بقيه حاشيه صفحه ١٠

يرماوت كواُرُدوْ نشر بين نتقل كيا

منظوم ترجمهم طبع لولكشوري اور نشر والاترجمه مطبع أعظمي كانبوريس

طبع يُوا

۵-مولوی محصین آزادسن تصص مندسی اسے نقل کیا۔

ہندوں کے قتل کا کم دینے کے بعد علاؤالدین نے چور کی سلطنت اپنے بیٹے خصر خال کے حوالے کی چور کا نام خصر آبا در کھا۔ خلعت، ایک سُرخ شامیا نہ اور رایت سبزوس خصر خال کودے ادر اُس پر اسل و یا قوت نجھا ور کیے۔ پھر دلی پلم "

مسلمان تذکرہ نونیوں کے بیہالقصیل مذہونے کے علاوہ ایک بات اور بھی ہے بین بید کہ اُن کے بیالقصیل مذہونے کے علاوہ ایک بات اور بھی ہے بین بید کہ اُن کے بیانات خاص خاص باتوں بیس را جبوتوں کی روایات کی ردکرتے ہیں اور بیر منی کے اضائے تعینی اُس کے عشق میں علا والدین کے جبور فتح کرنے اور اُسے مذیبا نے کا تو سو ا

اگر اس علے کا اصل سبب پرمنی کامس ہوتا تو قرین قیاس نہیں کہ امیر خسروکا سا ساع اور اہل دل خراین الفتوح بیں چتور کے علے کا ذکر کرنے کے باوجود اس واقعے کو بوں نظر انداز کر دیتا جسے بہواہی نہیں اور علا والدین کے فتح چتورا ور دیگر فتو حات کے بارے ہیں اس تھندیف ہیں صفحے کے صفحے رنگ ڈالٹا یا نظام الدین اپنی طبقا المری ہیں جبور کی فتح کے سیعے جند سطرین کا فی سمجھتے۔ باشا ہنا متم مو لا نا میں جبور کی فتح کے لیے جند سطرین کا فی سمجھتے۔ باشا ہنا متم مو لا نا عصامی دہوی موسوم بر فتوح السلاطین مصنف براہ جوسلطان علا والدین مصنف براہ جوسلطان علا والدین سمون کا فرایش پر ساھی ہوئی میں اس کی فرایش پر ساھی ہوئی میں اس کی فرایش پر ساھی ہوئی اس فارسی نظم بڑوا تھا ۔ ڈاکٹر آگا مہدی حن ایم ۔ اس شام نامے کا ایک نظر ان فی مر مرتب ہوکہ حال ہی بی آگرہ سے شایع بڑوا ہی ۔ اصل شاہ نامے کا ایک نظر ان میں مرتب ہوکہ حال ہی بی آگرہ سے شایع بڑوا ہی ۔ اصل شاہ نامے کا ایک نظل کنت خام مرتب ہوکہ حال ہی بی آگرہ سے شایع بڑوا ہی ۔ اصل شاہ نامے کا ایک نظل کنت خام مرتب ہوکہ حال ہی بی آگرہ سے شایع بڑوا ہی ۔ اصل شاہ نامے کا ایک نظل کتا کہ کا کرنا کی کتب خام دی برشن می موزیم بی محفوظ ہی ۔

واقعے كا جىساكىمشہور ہى ذكرىن بوتا عالانكى خليوں كے عهدكومولانا نے بچینے میں خود بھی دیکھا تھا اوراس شاہ نامے میں علاؤ الدین کی فتح خیتور کا ذکر بھی موجود ہی ۔عہد علاتی اور نیز اس کے علین ابعد کے مورضین میں سے ایک کا بھی جبور کی فتح کے سلسلے میں اشار تا پرمنی و کے وجودکو علاؤالدین کی چرط ھائی سبب قرارنہ دینا بہتہ دیتا ہم کہ ان کے نز دبیب اس مطے کو کوئی معاشقا نز اہمیت حاصل نہ تھی۔ قراین کے علاوہ وا تعات بھی ہمیں جن سے ظاہر ہوتا ہو کہ حبقور يرعلا والدين كا حله أسى جذبته حصول نام ومنود كا مربون منت نفا. حس کی بناپر وہ سکندر ٹانی بننا چاہتاتھا نہ کہ چتور میں پدری کے وجودکا۔ ضیار الدین برنی مؤتف تاریخ فیروز مثنا ہی نے اس علے کا سبب شرح وبسط کے ساتھ درج کیا ہے۔ مؤتف تاریخ فرشتہ نے الخيس سے نقل كركے اپنى كتاب بين استے درج كيا ہى منيا رالدين برنی عہدعلائی کے ہم عصر مورّخ اور اس واقعے کے نافل اول مین علارالملك كو نوال و بلي كرحتيقي ل<u>محتبح لقط</u> . اس كييه وا فعات اور اشخاص منفلقد كمتعلق ان كاعلم عيني رو علاوه فرشته كم انكريز محققین نے بھی ان کے معلومات سے نوشہ چینی کی ہو فرشتہ کے منقولہ بیان کا آزاد ترجمہ یہ ہر "حب تخت نشینی کے تین ہی سال کے اندر علا وَالدين كي تمام ارزوني پوري ہوگئيں ۔ گجرات حبيبا ملک فتح ہوگیا۔اور حدود مملکت ہیں کوئی انس کا معارمن یہ رہا تو اُس کے دل ودماغ میں عجیب وغریب حیالات حیکر لگانے کیے ۔ اکثر ا رکان دولت سے" وقت می" کہا کر تاکہ جس طرح رسول اکر مصلی اتسھاریاکہ کھ ه کاک محد جاکسی

نے چار پارکی موافقت سے ایک شریعت یا دگار چھوڑی ۔ بیک بھی اپنے چار بار۔ اُلغ خال، الب خال، ظفر خال اور نصرت خال کی امداد سے ایک ننے مدہب وسٹر بعیت کی بنیا دوال سکتا ہوں اور اگر د بلی کوکسی نحیر خواہ کے سپر دکر کے اِن سواروں، ہاتھیوں اور پاروں کو جو بکٹرت جمع ہوگئے ہیں ساتھ لے کرسکندراعظم کی طرح عزم جہا گیری کروں تو خواسان و ترکستان و ما ورا را انہر فتح کرے فارس، عراق، شام، روم اور عبش وعیرہ کو تشخیر کولوں ؟

رم اور بی ریرور ایررون و حاصل محب دولا که نوخ خوار مغلوں کے نشکر پر علا و الدین کو فتح حاصل ہوئی تو غرور و تکبیر کی اور بھی حدمہ رہی بچرکیا تھا خطبے بی سکند زمانی پر معا جانے لگا اور سکون اور فر مانوں کو اس لقب سے زمینت دی جانے لگا اور سکون اور فر مانوں کو اس لقب سے زمینت دی جانے لگا ۔ اہل بزم دل میں تو اِن مہلات پر سنستے البقہ وعب شاہی سے کچھ نہ کہ سکتے بزرگان دین شل حضرت نظام الدین اولیا قارس سرہ اِن مہفوات کو سن کر رہنج بدہ ہموتے اور سلطان کے راہ واست پر است پر سنے کی دعا فرماتے ۔

ایک روز علارالملک کو توال دہل سے بادشاہ سے البیالادوں کا ذکر کیا اوران کے متعلق اس کی رائے دریافت کی۔

علارا لملک کسی قدر ذی علم اور ستیا دین دار نفا دل بی سوطا کرع ختم ہونے کو آئی ۔ جند دنوں کے لیے بادث ہی خوشا مدیں آخرت خراب کرنا ٹھیک بنہیں ۔ بادشاہ کے جبتم وابرو دیکھنے کے بجائے سیج کہ دینا ڈیا وہ مناسب ہوگا ۔ کلہ حق کہنے پراگر قتل بھی کر دیاگیا توکیے مضالقہ بنہیں ۔ فرندگی کی تلخی سے شہادت کی شیرینی بہترائد چنانچہائس نے عض کیاکہ اگر حضور شراب اُ کھوا دیں اور تخلیہ ہو جائے توجو کچھ مجھ کم عقل کا خیال ہم عرض کروں ؟ حب شراب اور اغیار سے محفل خالی کر دی گئی اور علاوہ علاق الدین اور اُس کے چار پار کے اور کوئی وہاں منہ رہ گیا تو علارالملک نے کہا

"دین وشرنیت کا تعلق وجی آسمانی سے ہی جو انبیاعلیہم السلام پرنازل ہواکرتی تنی اور حضرت محرصی الشعلیہ والہ وسلم کے بعداس کا دروازہ بند ہوگیا حصنور پر بخوبی روشن ہی کہ حصنور پر کوئی وحی ازل بہیں ہوتی ۔ لیس جو کوئی حصنور کے اس دعوے کو شنے گا آپ سے نفرت کرے گا۔

دین و ایمان ایک عزید شوہ و ایس کی حفاظت کے لیے ہر مذہب وسلمت کے لوگ ہے خطرہ ہو کر بغا وت کریں گے۔ اور عظیم فلت رؤ نا ہوں گے بین کا تدارک مشکل ہو گا۔ اور لوگ ہم لوگوں کو بھی بانی ضاو سمجھ کر ہماری جان کے وشمن ہو جائیں گے ۔ لہذا صفور کے دولت وا قبال کے لیے بہی مناسب ہو کہ آیندہ ایسے لوگوں کو ہرگز دل بیں جگہ مذ دیں اور مذائس کا تذکرہ فرمائیں ۔ حصور کو علم ہرگز دل بیں جگہ مذ دیں اور مذائس کا تذکرہ فرمائیں ۔ حصور کو علم دین محری کو مطاب کی مذنوں کو شش کی مگر کا میاب مذہ ہوا۔ آخر کا دین اسلام قبول کی خوبی اور استواری دیکھ کر ائس کے جیٹے پوتوں نے اسلام قبول کی اور کھار پور پ سے جہا دعظیم کیا ، رہا حصور کا دوسرا خیال وہ بنفسہ بہت درست اور حصور کی سمت مثابات کی دلیل ہو۔

لین اگر حصنور مالک ایران وغیره گئے اور عرصے نک مذیبلے توبیال کون اس لایق ہرکہ نیابت کا کام انجام دے سکے۔ اس زمانے کوسکندر کے عہد پر قیاس بنیں کر سکتے۔ اس وقت غدداور برامنی شاذ کتے اور پھرسکندر کاوزیر ارسطو جبیرا مکیم اور لسفی تھا۔

مین اگر حصنور کے پاس ایسے ہووسے کے لوگ ہوں تو یہ رائے عین اوا بہو ؟

ہادش و نے غورو تا مل کے بعد بی جھاکہ" اچھا اگریش اس الادے سے باز اور تو یہ لشکر کثیر اور خزالے کس کام آئیں گے اس گوشند دہلی ہر تو تناعیت بنیں ہوسکتی ؟

علار الملک نے عض کیا کہ" حصور کے عدود واقلیم سے قربیب
ہی مہات عطیر موجود ہیں مثلاً رن سبھور، چبور، چبدی، دھا زیری
اور اورا مالوہ ۔ اِن کے علاوہ بہت سے دوسرے علاقے ہیں جواسلام
کے مغرور متمر دو وشمنوں کے قبضے ہیں ہیں جن سے سلطنت اسلامی
کو اندلشہ ہو ہیلے ان کو فتح کر لینا چاہیے بعد کو دنیا کی فتح کا خیا ل
ہونا چاہیے ہ

بادشاہ نے اس گفتگو کے بعد ہی اسی مجلس میں اُلغ خا ل سپر سالاراعظم کو حکم دیا کہ دن سبھور پر سے کی تیاری کرے۔
چنانچ سلائے ہے میں محاربہ دن سبھور کی تھکی ہوئی فوج نے دم لیا اور سلائے ہے میں علاؤالدین نے علار الملک کو توال کی ہلایت کے مطابق چنور پر حلہ کیا جواس کے ہروگرام میں دوسرے منبر بر تھا۔
عہد علائی کے مورضین کے سکوت ، برنی کی تقل کی مونی اِس تاریخی اُسکو

اور الک محمد جانسی سے تبل کسی تذکرہ نویس کے پیمنی کے عشق میں علاوالدین کی چور پر فوج کشی کرنے کا ذکر مذہ ہونے کی بناپر کہا جاسکتا ہی کہ سب سے پہلے جس لئے اِس معروضہ واقعے کا ذکر کیا ہی وہ ملک محمد جانسی ہیں اور علاؤالدین اور پیشی کے معاشقے کی واستان اور اس کے معاشقے کی واستان اور اس نواس اِن کے تیں کا نتیجہ ہی۔ البقہ بعد میں مورضین واقعہ نگاروں اور افراصل اِن کے تیں کا نتیجہ ہی۔ البقہ بعد میں مورضین واقعہ نگاروں اور افراس نوب نوب نوشہ جینی کی سے اور اکبر اعظم کی چیور پر فوج کشی کے نوب نوب نوب نوشہ جینی کی سے اور اکبر اعظم کی چیور پر فوج کشی کے سلسلے میں جب پر ماوت واجبوت رجوالا وں کے کمیشروں (بھالوں) کے ہاتھ لگی تو اکفوں نے واقعات کی بنا پر نہیں بلکہ نوش مداور کنی ہوئی کہانی پر نوب کا شروع کر دیا ، چونکہ یہ کہانی اُسی زبان میں طریقے پر لطبور واقعہ ببان کرنا شروع کر دیا ، چونکہ یہ کہانی اُسی زبان میں تقی جسے وہ بولئے اور اسے مبالغہ اُمیر طریقے پر لطبور واقعہ ببان کرنا شروع کر دیا ، چونکہ یہ کہانی اُسی زبان میں تقی جسے وہ بولئے اور اسے مبالغہ اُمیر طریقے پر لطبور کا خیں اس نیے وطنیت اور قومیت کے جذبات مجر کا خیں اس نقتے سے ضاصی مدولی جائے گئی۔ اور سیمنے تھے اس لیے وطنیت اور قومیت کے جذبات مجر کا خیں بھی اس قصے سے ضاصی مدولی جائے گئی۔

ابوالففنل جیسے راجپوتوں کے دلدادہ کو حبب سے ماخذ ملاتو کہانی کی جا فر بہت پرنقل کرتے ہوئے دریا بہا دیے۔ اس طرح کہائی این ہوگئی۔ بینی پدہ وتی برعلا والدین کے فریفتہ ہو کر اس کے حاصل کرنے کے فریفتہ ہو کر اس کے حاصل کرنے کے فریفتہ ہو کر اس کے حاصل کرنے کے لیے چتور پر حملہ کرنے کی فرصنی داستان کو اس کی رداور تغلیط اور خصوصیت حاصل ہوگئی کہ عرصے نک کسی کو اس کی رداور تغلیط کی طرف ترجہ ہی مذہوں کی۔

الک محدجاتسی

ابسوال برپیدا ہوتا ہو کہ ملک صاحب نے پدماوت فیر شاہوری کے زمانے بیں لکھی تھی ۔ بھر اُنھوں نے کیوں ایک فرضی قصے کو تاریخی انہیت دے دی اور اگر علام الدین نے جبور پر بدمنی کے عالی کرنے کے لیے حلم نہیں کیا تھا تو وہ علام الدین کی طرف ایک بے بنیا ، واقعے کومنسوب کرکے ایک جلیل القدر اسلامی بادشاہ کو عوام کی نظروں میں سبک کرنے کا مبب کیوں بنے ؟

را) گو علار الدین کے زمانے میں رتن سین نام کا کوئی راجہ حبور میں نہ تھا۔ البقہ شیر شاہ کے عہد میں رانا سانگا کا جو بیٹا چتور کا تکمان تھا اس کا نام رتن سین تھا۔ بیر جلیل انقدر بھی تھا اور رفیع المنز لت بھی۔

بقبه حاشبه صفحه ١١٠

سله اُس وفت کے والی چتور کا نام سنورسی تھا جسے چتوری سمرسی، سمرسین اورسمرسنگھ کہتے ہیں ۔

راز فتوح السلاطين مصنفيرعصابي دملوي

مک صاحب نے اپنی داستان کو پرشکوہ بنا نے کے سیے

ادشا ہوں میں علا رالدین کو جوسکندر تا نی بننے کا دعوے دار تھا،
منتخب کر لیا اور راجاق میں تن میں کو جو ہراعتبارسے سرآ مراحکان تھا۔

(۲) ڈولیوں میں عور توں کے بجائے راجپوت سپا ہمیوں کا ہمچھ کر
علا والدین کے ظلعے ہیں گئش جانے کا جو "مذکرہ ملک صاحب نے

کیا جودہ بھی شیرشاہ ہی کے عہد کا ہے۔ بلکہ نود شہرشاہ کا واقعہ ہی

اور قریب قریب اسی وقت کا جبکہ ملک صاحب مثنوی لکھ رہے۔

"ہمایوں کوصوبہ ہمارسے نکال کر شہر مناہ کو بنگالہ کی ہوس ہوئی گر اہل وعیال اور خرائے کے لیے متفکر تفاکہ نود مہم برجائے کو اُن کو کہاں محفوظ چھوڑ جائے ؟ قلعہ رہتا س اپنی عظمت اور مضبوطی نے لیے ہمایت مشہور اور اس مفصد کے لیے اڈص موزوں مفاد کے لیے اڈص موزوں تفا اُخر ہم ہم اُن خور وہ کر ایجا ہوں اور اپنے سردار وسیاہ کے اہل وعیال اور خزانہ جیاتا ہوں اور اپنے اور اپنے سردار وسیاہ کے اہل وعیال اور خزانہ تیری حفاظت اور دوستی کی پناہ میں چھوڑ تا ہوں اگر زندہ بچاتو میں خدمت اداکروں کا ورم خزانہ بھی کو مبارک اور ہمارے ناموس اہل وعیال مغلوں کی برنسبت ،جرہارے دشمن ہیں ، تیری حفاظت ہیں و میں کی برنسبت ،جرہارے دشمن ہیں ، تیری حفاظت ہیں و میں کے یہاں مغلوں کی برنسبت ،جرہارے دشمن ہیں ، تیری حفاظت ہیں و میں دیارہ و کی اُن کی دورہ میں دیارہ و کی اُن کی کے دورہ کی دورہ کی اُن کی کی برنسبت ، جرہارے دشمن ہیں ، تیری حفاظت میں دیارہ و کی کو میارک و دورہ کی اُن کی کے دورہ کی دورہ کی

" راجائے اس پیام کو خزائے کے لالج میں قبول کولیا۔ ایک ہزار ڈولیوں میں دو ہزار مسلح افغان دو ہزار کہار ڈولیوں کے اور ایک ہزار مزدور خزانے کی اخرفیوں کے جوسب کے سب سپاہی تھے۔ قاصہ ماک محدجاکسی

کو روانہ ہوئے آگے کی چند ڈولیوں ہیں مصلحناً بوڑ سی عورتیں بٹھادی
گئی تقبیں اُن کی سرسری تلاشی کے بعدتمام زنانہ اور نفرانہ قلعے ہیں
واخل کر لیا گیا۔ اندر ہمنچتے ہی سوری ا فغان تلوادیں سونت ڈولیوں
سے نکل پڑے یے نفرانے کے مزدور اورڈولیوں کے کہار بھی سپا ہی
بن گئے اور قلعے کے دروازے شیرشا ہ کے لیے جو قریب ہی
کان لگائے کھڑا تفا کھول دیے گئے۔ راجا بھا گا اور قلعے پرشیرشا ہ
کان لگائے کھڑا تفا کھول دیے گئے۔ راجا بھا گا اور قلعے پرشیرشا ہ

ملک صاحب نے افغالوں کے واقعے کو راجپوتوں سےمنسوب كركے علامالدين كے يدمنى كے حصول كى كوششوں كى روكرنے كو اس كاسبب قراردے اپنی نظم كوكافى ولحبيب اورسنگام خيرباديا كو (۳) ملک محد جانسی ہی کے زمانے میں شیرسٹ ہ کے ہم عصر سلطان بہادر گجراتی نے سر العرم بیں رید اوت کی تصنیف سے صرف نوبرس بہلے اسلمدی نامی راجا رائیس بر سرط هائی کی تھی مقصداس الشكركشي كاين فقاكم راجاك زنان فالخ سے تقريبًا وصائى سواسيم المان عور نوں کو ازاد کر دیا جائے جن کو اُس لے اپنے تعتیش کے لیے محل میں نظر بند کرد کھا تھا ۔ جب بچاؤ کی کوئی صورت بن مذیر کی تو رانی نے ایک بہت بڑی چانمشنعل کرائی "اکہ ریواس رمحل) کی تمام عور توں سمیت بو ہرکرے اوربیمعلوم کرکے کہ نشکرکشی کاسبب محل کی نظر بندمسلمان عورتوں کو رہائی دلانا ہی ۔ اُس نے ای کمان عورتون كو بهي أك بين زبردستي جنونك ديا - بوقلع بين قيدفس -العم فتح بواليكن بجز داكم ك أيك وطيرك مسلطان كو راجا الصفيم كاستيلا كووت داجوتوں كى عوترين اپنى عمت كى حفاظت كے لينزودكونداِت كروتي تقيل بهي كوتر كرنا التيكاء

کے زنان خانے کانشان بھی مذ ملا۔ چنائج شاع جائسی نے اس عم الگیر واقعے کو علا رالدین کے حلم چیور سے منسوب کر کے پد منی کے جو ہر کرنے کا تذکرہ کر دیا ہی ۔

رمی ایک اور شبوت بھی پر ما دن کے فرضی قصبہ ہونے اور غودشاع حاتسی کے زمانے کے واقعات سے متعلق ہونے کا ہوئیی ہم كه عهدعلائى مين قلعه كهيليركا وجود بعى مد تقاحب كا ذكر ملك صاحب ك كي يه و البته پر ماوت ك ز مان ين ايك تلحى تعمير كهيليزين بوئی تقی بوابنی مصبوطی اوراستحکام کی وجهرسے کا فی مشہور بوگیا تفار رہ) ایک ہات اور بھی ہی جو علاق الدین خلبی کے نام کو منتخب کریے اور اس فرصی واقعے کو اس کی طرف منسوب کرکنے کی ضمن یں کہی جاسکتی ہو یہ ی بید کہ عہد علار الدین کے صدیوں بعد ملک ملاقات کے ذیائے کے نگ بھگ ایک سلطان مالوہ بیں گزوا ہوجیں کا نام غيات الدين ضلجي تفاء ما ندواس كا دارالسلطنت تقا اورأس کی حکومت کے حدود کے ڈانٹرے جا بجا چتورسے کے ہوتے تھے اوراکشر باہم محاربات رہتے تھے۔اس کے بارے میں فرشتہ لے لکھا ہم کہ " اُس کو نولبورٹ عور توں کے حمع کرنے کا عجبیب شوق تھا بہزارو<sup>ں</sup> خولبهورت عورتون كاابك شهر بهاما خفائسي بدصورت كالكزرية تعاعوتين ہی امیر، وزیر، قامنی مفتی ، کو توال ، محتسب ، خزا سے دار غرض جله عهدون پر مامور مخلی ،عور تمی ای و کان داری ، متجاری ، آس گری، بیلوانی، شعیدہ بازی اور دوسرے تام صنعتوں اور پیٹوں کو انجام دبنی تھیں . راجاؤں کی بیٹیوں اور امیروں کی وختروں کو زنا نے

میں وہی منصب بخطاب اورعہدے ملے ہوئے منفے جوبا ہرداجاؤں اورامیروں کو حاصل منفید۔ ایک دستہ نرک عور نوں کا مردانہ لباس میں اور ایک دستہ عور توں کا سے مقرد تھا۔ نیزے سیے ترکش لگائے کمربستہ ہیرہ دیا کرنی تھیں۔

اگرچہ ہزار ہا طبین عور آب اس کے شہر ن آبادیں جمع ہوگئ تقیں بھر بھی سلطان کو یہی حسرت تھی کہ جیسے حسن اور صورت کو دل چاہتا تھا ہنوز میسر مہنیں ہم تی ۔ آخر اس کے ایک مقترب نے بیڑا آٹھا یا کہ وہ باوشاہ کے واسطے حسین لرین عورت (پدمنی) تلاش کر کے لائے گا۔

جنانچهاس کی تلاش میں دلیں دلیں مادا بھراائخر مابوس ہوکر پٹما حب اپنے بادشاہ کے علاقے میں واپس قدم رکھا توکسی موسع میں ایک دوشیزہ جاتی ہوتی نظر پڑی جس کی رفتاد وقامت ہی پروہ حیران رہ گیا صورت دہمی تو اپنے مطلوب سے بھی ہمتر پایا۔ اسٹر وہیں رہ پڑا ادر جس حیلے سے بھی ہو سکا اُس حسینہ کوارٹاکر بادشاہ کی ضدمت ہیں لا پہنچایا۔

ہادشاہ بھی نہا میت نوش ہؤا اور بیش قرار صله مرحمت فرمایا۔ اسی انتا میں اُس دوشیزہ کے ورثا بھی فریاد کرنے آئے ہینچے اور سرراہ ہادشاہ سے اُس شخص کے خلاف داد جا ہی۔

ور اکو حب بیر معلوم ہواکہ لوکی با دشاہ کے محل میں ہی تواکفوں نے باعث شرف وسعادت مجھ کر بادشاہ کو بخوشی معاف کر دیا ؟ ر ماخوذا زفرشنہ) جنائج ملک صاحب نے تمثیل کے اعتبار سے غیاث الدین ظبی کے کجاتے علاء الدین کے نام کی تحریف کردی ۔ جوشہرت وظمت ہی غیاث الدین کے بات علاء الدین کے نام کی تحریف کو دیا۔ دہ شہور تقا اور " پرمنی " لینی حسین ترین عور ت کی حسین کر میفوں نے اپنی بلند فکری سے نظم کی روح و روان کا نام مجی پرمنی رکھ دیا۔

اس کے علاوہ چتورکے ایک ہندی کتبے کی شہادت بھی اس دلیے اس کے علاوہ چتورکے ایک ہندی کتبے کی شہادت بھی اس دلیل کی تارید میں موجود ہے۔ جواود نے بورداج میں بطور آثار قدمیم محفوظ ہے۔ اوروہ اکلنگاجی کے کتبے کے نام ہے مشہور ہی۔

اس سے بتہ جلتا ہو کہ کسی بادل گورا نامی سروارنے مانڈوکے غیاب الدین خلبی سلطان ماندو کو سمب<u>دہ ان المیں اس</u> غیاب اللہ میں اسلطان مالوہ کو سمب<u>دہ ان المین ملل میں اسلمان دوزانہ ق</u>س کیے۔

جس جگه وه تتل کیے گئے وہ بُرج قلعہ بھی " با دل سرنیگا "کے نام سے آج تک مشہور ہم ۔

اس کتبے سے میواٹر کے مختفین نے بید نتیجہ نکالا ہے کہ ملک محمیع آئی ۔
کی مثنوی پر اوت بس ہوگورا باول ام کے دوسر دار مذکور ہوتے ہیں .
وہ حقیقت بیں ایک شخص ہو بین یہی گورا بادل جس کا نام کتبے میں باگیا ہو۔
ممکن ہر اس خلجی سلطان مالوہ کو کسی نے چتور کے رانا کے محل میں ممکن ہر اس خلجی سلطان مالوہ کو کسی نے چتور کے رانا کے محل میں پر منی کے و بود کی خبر دی ہو اور اس نے اشتیاق میں چرطھاتی بیر منی کے و بود کی خبر دی ہو اور اس نے اشتیاق میں چرطھاتی لیے گورا میواڈ کے ایک قبلے کانام ہرے۔

کے رتن سین خلف رانا سالگاا ورغیات الدین خلی سم عصر تھے ۔ کہنے کے بموجب گورا بادل نے اسی غبابث الدین کو نیجا و کھایا ہوگا ۔

کی ہو۔ محاصرے میں گورابادل نے اس کے دانت کھتے کیے ہوں لیکن یہ بھی ایک طاقتو۔ سلطان تھا۔ اکر صلح ہوگئ ہو اور رائی کو آئینے میں دکھا دینے کی مشرط قرار پائی ہوا ور سلطان آئینے میں صورت دکھ کہ حہالگیا ہو۔ لیکن چونکہ داقعہ ذرا دلجسپ تھا۔ اس لیے تخیلات کو بالگا دوڑانے کا کا فی موقع ملا اور ملک صاحب نے ذور تخیل کا خوب خوب مظامرہ کیا۔ چنانچہ اکھوں نے محر تغلق کی راجا کھیلہ پر فرج کشی کے مظامرہ کیا۔ چنانچہ اکھوں نے محر تغلق کی راجا کھیلہ پر فرج کشی کے میر دارسب کے کھے مرنے کے واقعے کو بھی اسی سلطے میں شامل کو دیا۔ ور مناطان مالوہ کے مافوں رانا سانگا اور رتن سین سے بار ہائشتیں مردار سلطان مالوہ کے باقوں رانا سانگا اور رتن سین سے بار ہائشتیں دیا۔ کہ اور را اور تا میں مردار ، مقاکر ، کؤر اور را نیوں کے بولوں ان تا تنگ بہیں بڑوا۔ کہ دا نیوں کے بول کی دانیوں کے بول دور تا میں مردار ، مقاکر ، کؤر اور دانیوں کے بول ۔

مندرجہ بالا وجوہ پر محققانہ نظر ڈالنے کے بعد بیہ بات صاف نظرائے گی کہ مثنوی پدماوت کا پورا ڈھانچہ ملک صاحب کے زمانے کے واقعات پر قایم کیا گیا ہی۔ لینی کچھ حقتہ تو رائے سین کے راجا سہدی کے واقعات سے لیا گیا ہی۔ کچھ شیر شاہ کے قلعہ رہتاس کو فتح کرنے کے حال سے، کچھ غیاث الدین بلجی کی پدمنی کی تلاش سے کچھ شیر شاہ کے داجا کھیں شاہ سے کچھ محمد لغاق کے داجا کھیل ہے کہ مشہور حالات وواقعات سے کچھ محمد لغاق سے کچھ محمد لغاق میں کے داجا کھیلہ پر فرج کشی سے، اس کے علاوہ اس نظم کی تکمیل میں کے داجا کھیلہ پر فرج کشی سے، اس کے علاوہ اس نظم کی تکمیل میں کے داجا کھیلہ پر فرج کشی سے، اس کے علاوہ اس نظم کی تکمیل میں کے داجا کھیلہ پر فرج کشی دغل دیا ہے۔ اور کہا ہے کہ '' کہا نی جوٹر سناوا ''

اسی سلسلے میں ایک دوسری حکہ فرمایا ہم کہ قصہ کہانی کہنا الیہا ہی ہم جسسے دہی میں اسسے متھ متھ کر مخفن تکالنا ور مذکہاں کی رانی اور کہاں کا راجا بعنی کہاں رانی پیرمنی اور کہاں علاؤالدین کااُس کے مسن پر فریفتہ ہو کر جنور پر حملہ کرنا۔

فال الفیں وجوہ اور قراین کی بناپرشمس العلما مولوی ذکارالشرفا کے بھی اپنی مسبوط آواریخ ہمندستان بیں اس قصے کا خلاصہ دے کر کہاہر کی واقعے کی نہیں افسانہ معلوم ہوتا ہو " مؤتف "اریخ ترکتازان ہمند ( فارسی ) نے بھی اس فقے کونشل مؤتف "اریخ ترکتازان ہمند ( فارسی ) نے بھی اس فقے کونشل کے اعتراض کیا ہے کہ " علاء الدین جیسے سلطان دی شان کی شان کی شان کی شان کی ہو غیر کی زوجہ پر نظر اکھانا علاء الدین کے قانون کے خلاف تھا۔وہ کی ہو غیر کی زوجہ پر نظر اکھانا علاء الدین کے قانون کے خلاف تھا۔وہ الیسے لوگوں کا جو دو سروں کی بیو بوں کو تاکیس سخت رشمن تھا۔الیا دشمن کہ زائن کو اس نے خصی کر دینے کا عکم دے دیا تھا اور بو تکم علاق اور بو تکم علائوالدین الیسے بادشا ہوں میں مذتھا جو رعایا کو آواز کاپ جرم سے منع علائوالدین الیسے بادشا ہوں میں مذتھا جو رعایا کو آواز کاپ جرم سے منع کریں اور نو داس فعل کے مرکب ہوں اس لیے نہیں کہا جاسکاکی علامالدین کریں اور نو داس فعل کے مرکب ہوں اس لیے نہیں کہا جاسکاکی علامالدین

نے اپنے لیے زنا کو جایز کر رکھا تھا۔ اس کی تابیدیوں بھی ہوتی ہو کہ جب کو توال علا رالملک کے مشودے سے نصبحت پر بر ہوکر اس فے خلق اللہ کو نرک شراب کا حکم دیا تو بقول ر فرشتہ) بادشا ہ اول ابنا عيش خابر لعيى محبس شراب بالل برطوف كردى - البين تفيس نفيس شرابوں کے خم کے خم دروازے کے آگے کُناٹھوا دیے اور وکشی کے اً لات وظروف طلارونقرہ سب گلاکر ان کے رُبی، اشرفیاں ڈھالیں۔ اس کے علاوہ علا مالدین کاعہدایسی مثالوں سے بھی خاکی تہیں کہ غیری سین وجمیل منکوحم جنگ کے قیدیوں میں اس کے ماتھ ای ہوں اور اس کے قتضے بیں ہیاں تک پہنچ جکی ہوں کہ حرم سلطانی میں موجود میو سکن سلطان سے باوجودر عنبت زبرینی مذکی ہو تاانکراس سنے مزسب اسلام قبول کرے سلطان سے شرعی تعلق منظور مذکر لیا ہو۔ پروفسسرطبیب (مسلم یو نبورسٹی علی گراشد) نے بھی ا میرنشسرو کی "اریخ علائی بعنی نیزاین الفتوح کے انگریزی ترجے میں فتح چتور کے حالات کے تحت میں فرشتہ کا لکھاہر اتصر بدینی فارسی سے فقل کر کے ا ایک حسینہ گجرات کے راجاکرن کی مشہور ومعروف رانی کنولا ویوی تھی ہو گھرات کی فتح کے سلسلے ہیں دیگر نخایف وا موال خنیمیت کے ساتھ سلطان ك عفوديس مرددبار پيش كى لئى -سلطان في بيمعلوم كرن بى كدراجاكرن کی زوج ہی اس کوفورا محل میں سے جانے کا اور باعزاز تمام رکھنے کاحکم دیا۔ جنائجہ وہ معداینی اماؤں کے محل میں پہنچادی گئی ۔ شرعًا جنگ کی فندی عور میں کنیز ہونے كى چنيت مصحايزي سلطان جابتانواس كوروزاول بى كنيز بناكر ۋال ليرا لیکن اُس نے ایسا ہمیں کیا۔

میر دائے ظاہر کی ہی کہ امیر خسرو کے بیان کے مقابلے میں فرشتہ کا بیان

ادراس میں بین درگاکر مؤتف تاریخ فرشتہ نے اس ا فسانے کا ذکرا پنی تاریخ میں

ادراس میں بین درگاکر مؤتف تاریخ فرشتہ نے اس ا فسانے کا ذکرا پنی تاریخ میں

کیا ہے۔ بین تو فرشتہ کا بیان وہی ہی ہی کہ دو سر کے مورضین کالیکن بعض بیض مقابلت

پرا کھوں نے الیہ واقعات بی درج کئے ہیں جو دو سری تاریخ سے خلاف ہی مثلاً

ار انھوں نے مثنوی اور کھان داسا "دونوں کے خلاف ٹو ولیوں میں کے سیاس مثلاً

کے دتی جاکر داج اکو قید سے عیم لا اے کی "دربرکو داجاکی عقلمند میں سے مسلوب کیا ہی ۔

معلوم ہوتا ہے کہ دائے سین کے واقعی بنا پر جو نکہ اُس زبانی مام اللہ بی مقلموں اُڑاکرائے سے منسوب کر دیا اور اپنی مورخانہ ذمہ داری کا ڈورا سا بھی ملا مالدین کے عہد سے منسوب کر دیا اور اپنی مورخانہ ذمہ داری کا ڈورا سا بھی خیال مذکیا ۔

۲- راجا کے قید سے بھاگ جانے اورگروونواح جتورکو اخت واراج کرنے اورعلامالدین کو عاجز کر دینے کا ذکر کیا ہی۔ گو اس کی تابید میں کرنل ٹا ڈو کے بھی فرمائی بہتے واقعہ نگاروں کے بھی فرمائی بہتے واقعہ نگاروں کے بھی فرمائی بہتے واقعہ نگاروں کے جیشے دید بیانات اوراکن کتبوں سے اس بیان کی تر دید ہوتی ہی جن سے موق کہ میں کے عرصے بعد بینی مراا اللہ یہ چقور میں اسلامی حکومت کے استخام کا بہتہ چہا ہے۔ بہر حال فرشتہ کا بیان کی اعتبار سے مجروح ہونے کی بنا پر ناقابل اعتبار ہے۔ ایک اور بات بھی اس سلط بی قابل ذکر کی بنا پر ناقابل اعتبار ہے۔ ایک اور بات بھی اس سلط بی قابل ذکر جو تھی یہ کہ سے لطان علامالدین کے پر منی کے حاصل کر نے کے لیے چقور پر چڑھائی کرنے اور رانی کے خاندانی آن پر اپنی جان و سے و سینے کا فرخرشتہ سے بھی بنیں کیا۔

برشکل تقم رسکتا ہے۔ اس اجالی گفتگوسے اس قدر تواضح ہو گیا کہ مثنوی بدماوت ازمتراپا بلک صاحب کے تخیلات کی رہیں منت ہو گئے ہاتھ مورضین ابعدے جو کچیراس ا نسانے کے منفلق لکھا ہو اسے بھی بر کھر ابس اک معلوم ہوسکے كم ملك صاحب ك تخيّلات برج عاشيه لكائے كئے بي اور بن سے افسانے کو تاریخ بنایا گیا ہے۔ اُن یں اور ملک صاحب کے بیان یس کس قدر فرق ہر- اور ملک صاحب کی نوشہ چینیوں نے نقش ٹانی کو نقش اول يس قرر بلند مالست كمينها بو-

چونکہ مک صاحب کے عین مابعد کے مورضین میں اس انسانے كي تفسيل كرنل فرق اور ابوالففنل ہى كے يہال منى ہى اس ليے ہارى تنقيد كليتًا الخيس دوبيانون مك محدود موكى فرشته كمتعلق بهليمي کہا جا حپکا، ہو کداُس کا بیان یہ قابل اعتبار ہم اور مذمفقیل اس نیے اُسے نظراندازكيا جاتا بهو\_

كرنل الماوط في أيني تصنيف الم تاريخ وروايات راحبتمان ين چقرے علے کا ذکر اس طرح کیا ہی ۔۔۔ اا دکرم سمبالا یا کمی سی چتورکی گدی پر بیٹھا ۔ لکھی سی کی کم سنی کی وحبہ سے اُس کا چھا بھیم سنی

ك دُاكْرُ الشِّورى بِرِسْادا بِي تفسيفْ" الريخ مِن قرون وطل ( MEDIEV AL INDIA ) کی دوسری اشاعت مطاوع اندمین برس کصفی ۱۹۲ ماشیمین رقمطرازی یں رتن سنگھ لکھا ہو اور یہی ابوالفضل نے ائین اکبری یں لکھا ہو فرشتہ نے بھی رتن تکھ لكها بو حالانكه صيح نام منهيم مي بوية وتن سنكمه

اُس کے دلی کی حیثیت سے کام کرتا تھا ۔ بھیم سی کی شادی منہل کے چہ ہان خاندان میں راحا ہمیر کی لڑ کی پدمنی کے ہوئی متی ، جو صُّن وجال میں آپ اپنی لِظیر کھی - پدمنی کے حسُن کا چر جا میں کر على رالدين في چتور بر فرج كشى كى اور الائى چراگى دوران جنگ يى بادشاہ نے کہلوا بھیجا کہ اگر مجھے پر ما وتی کے درسن ہو جاتیں تو ایس د تى بلې جا دى -اس پربيطى تۇ اكەعلامالدىن بېرى كاعكس دىكىھ سكتا بىرى اس قراردا د کے بعدارائی ختم ہوگئ اور علارالدین پرٹن کی صورت دیجھنے کے لیے قلعے یں كي فلع سے طبلتے وقت را جا مجمع ملى با دشا در اعتا دكرك أخرى كھا حكت مك بنجا پنے کیا تھا کہ علارالدین کے سپاہیوں نے جو پہلے ہی سے گھات بیں سگے ہوتے تھے، راجا کو قید کرکے شاہی خیموں میں نظر بند کر دیا، اوراس طرح بھیم سنگھ کو اپنے قبضے بیں کرکے اس کی رہائ کو بدمنی محصول برمخصرکیا - راحا کے نید ہوجانے کی خبرس کر سارے حقور میں ایک المحم برما ہوگیا اور پر من کے ا بين ميك كدونامورسردارون ليني كورااور باول سيطلب اعانت كى -گوراً پرمنی کا جي هوتا تفااوربادل اس کا بچاز ا دمهائی اورگورا کا تعبتجا تفا. ان دونوں کی رائے کے مطابق علا رالدین کے پاس بیام معبی اگیا کہ پرمنی آئے گی مگر وانبوں کی طرح،اس کیے تمام شاہی فواج بڑا دی <del>جا</del> اور پردے کا پورا پورا انتظام کر دیا جائے۔ اور بیر بھی کہلوا دیاکہ پرمنی کے ہمراہ بہت سی کنیزیں بھی ہوں گی اوراس کی سہیلیاں بھی أسير دخصن كريف كركي ساغه جائبس كى حيائي مات سوبالكبال علارالدین کے ضمیے کی طرف علیس ہرایک بالکی میں ایک ایک راجبوت بيفاتها-

مربائی اُکھانے والے چی کہار تھے۔جودرامس سیاہی تھے۔ یہ بالکیاں حب نیچ کے قریب بی بی تو قنانیں گیر دی گئیں تاکہ اندر سواریاں اُناردی جائیں۔ شاہی محل ہیں داخل ہوئے سے بہلے برمنی کواپنے سخوم سے ملئے کے لیے عرف اُ دھ گھنٹے کی مہلت دی کئی جیم سی کے لیے ایک تیز گھوڑا پہلے سے تیارتھا، وہ اس پرسوار ہوکراسی و تفے ہیں جواسے اپنی بیوی سے ملئے کے لیے دیاگیا تھا، گول بادل اور کی دوسرے ساتھ بی ساتھ بالکیوں سے کو د براے اندر بہنے گیا۔ باذل اور کی ساتھ بی سا

بھاٹک پر خوب لڑائی ہوئی اور را جبوتوں نے گورا اوربادل کی سرکردگی میں خوب خوب دا دشجاعت دی۔ میہاں تک کہ شاہی اشکر ہزیمیت باکر دتی بیٹا۔ را جبوتوں کو اس لڑا تی میں فتح توضرور ہوئی۔ ریکن جبورے جیدہ بہا درسب قتل ہوگئے، بان میں گورا کھی تھا ۔ بادل کی عمرصرف ۱۲ سال کی تھی ۔ گر وہ بڑی دلیری سے لڑا اور صحیح وسلامت واپس بھی آیا۔ اپنے سو ہرے بہا دری سے جان دی سے جان کی گورا کی بیوی ستی ہوگئی اس شکست کے بعد جان دری سے جان دری ہے جان دری سے جان دری ہے جان ہے جانے ہے جان ہے جان

اله گورابادل ایک بی نام بین طاحظم بو رصفحه ۱۱۱)

کے کشی کی ۔ اس لرطائی میں را ناکے گیارہ فرزند کا م اُسٹے وہ خود بھی مارا گیا اور رانی بیمنی بھی ستی ہوگئی ؟

طاڈ کا بیہ بنیان راجیوت تذکرہ نونسیوں کے مطابق ہر اور دو ایک مقاموں کے علاوہ اُس تفصیل سے بھی ملتا جلتا ہر جوابوالففنل نے چوؓ دیکے حلے کے سلسلے ہیں ائٹین اکبری ہیں دی ہر.

سئین اکبری بی بھیم سی کے بجائے رانا کانام دین سی ارتن تکھا۔
دوسرے عنوان سے کیا ہی ۔ وہ لکھتا ہی کہ " حب دوسری لڑائی بی بی علار الدین ناکا میاب دہا تو اس نے صلح کا بیغام بھی کر رتن سی کو علار الدین ناکا میاب دہا تو اس نے صلح کا بیغام بھی کر رتن سی کو طلار الدین ناکا میاب دہا تو اس نے صلح کا بیغام بھی کر رتن سی کو طفت کے لیے بلایا علا رالدین کے باربار چڑھا تیوں سے دتن سی تنگ آجیکا تقا۔اسی و حب صلح کا بیغام ملا تو ملا قات کرلئے تنگ آجیکا تقا۔اسی و حب صلح کا بیغام ملا تو ملا قات کرلئے کے لیے تیار ہوگیا۔غوض ایک شخص کو وہ ساتھ لے کر علا رالدین سے سلنے کے لیے گیا۔ وہاں اس کے ساتھی لے دھوکا دیا اور رانا

مله علامالدین نے حکراول ہی بی چور فع کر لیا تھا جبیاکہ حضرت امیر خسروکی اس بیت سے ظاہر ہوتا ہم جونسویر پر کمتنلق آب کی مثنوی دولرانی وخضر خال بی مندرج ہم۔

برولمت کر د زاں بس عزم چقر خوابی داداں ہم را بہ یک دور
" بہ یک دور سے ظاہر ہو کہ قلور چقور ایک ہی پورش بی کے ب
گیا تھا۔ کوئی دوسری لشکرکشی سے اللہ عمد کک بلکہ اس کے بعد بھی ہیں
ہوئی۔ وریہ خزاین الفتوح یا تادیخ فیروز سٹ ہی بیں اس کا ذکر
حزور ہوتا۔

ار ڈالاگیا۔ امس کے قتل کے بعد اُرسی تخت نشین اِنوا۔ با دفتا ہے جور کی بے سروان سے فایدہ اٹھایا اور قلع برحمله کردیا ۔ آرسی مالاگیا اور پدمنی سب عور توں کے ساتھ تی بوگئ" ن دونون بالول كويتي نظر دكه كر اس قصے كى اضافرى حفيقت سے قطع نظرك نظم بدما وت كو ملاحظ فرمائية تو مكب صاحب كعبيان مي كئ مكرا خلاف کے گا۔مثلاً میکہ شاعر جاتسی کے طافر کی تاریخ کے خلاف بجاتے مجیم سی کے رتن سین لکھا ہو، ملک صاحب نے لکھا ہو رتن سین سنہل نیرکے راح ویو بال کے ماقع سے ما داگیا۔ حالا نکہ إن بيانات یں یہ ہوکہ وومسلمانوں کے ہاتھ سے قبل ہوا یہ دوسرا سوال ہوکہ لڑائی میں ماراگیا، یا وصوکے میں بدما وت میں مشرط صلح بہالھی ہم كرسمندركى اللي الحشى كے و بے بوت تخف علا مرالدين كومليل -حالانکہ دوسرے بیا بوں میں بھی عکس دیکھنے کی شرط مکھی گئی ہو ملک محمر نے بھی باوشاہ کو پر ماوتی کا عکس آئینے میں دکھلایا ہو لیکن شرط صلح کی بنا پر بہبیں بلکہ محض صن اتفاق سے، را گھو کا ذکر بھی ملک محمد ہی کے زور تخبی کا نتیجہ اس ۔ بعد کے تذکر وں میں اس کا کہیں بھی یتہ نہیں ۔ راناکو بجائے اس کے کہشا ہی شیوں یں قلید کرتے

ملک صاحب نے دتی میں نظر بند کیا ہے۔ یہ ہیں وہ باتیں جو ابوالففنل اور اوٹ ڈکے بیانات کے فلات ملک صاحب کی نظم میں باتی جاتی ہیں ۔ اب دسکھنا ہیہ ہوکہ آیا ان اختلافات کو بید اکر کے ملک محد جاتسی سے افذکر نے والے بزرگوں سے اس اضالے کو بلندکیا ہی یا بست ۔

جہاں تک راناکے نام کا تعلق ہے۔ جبیباکہ عوض کیا جا حکا ہ

كوعهد علارالدين بن ورصل كوئى رانا اس نام كاحبةوريس منظالمكين چونکہ مک محدرجاتسی کے بیان کی بنا پر عام مورخ متفق ہیں کہ والی پید کانام رتن سین یا رتن سنگھ تھا ۔ ایسی صورت ہیں ماڈکی شہادت محف اس بات کا بتہ دیتی ہی کہ طاقیدے دام کے نام کے بارے یں و ملك محد جاتسي سے اخذ بنيں كيا اور اس تقليد مذكرتے كى وجم سے ڈاکٹرانبوری پرشا دیے عبیاً عض کیا جا جیکا اِس کا بنایا ہوا نام غلط عظمرا دیا اورملک صاحب کے بتاتے ہوئے نام کو سمج قراروبا ر میں اور بائیں سوالفیں بھی کیے بعد دیگرے جانج لیجیے ماک صاحب نے محصن ضمنی طور پر پدما وقی کے عکس کو استنینے میں و کھا کرجس بڑی صرورت كولوراكيا ہى وہ غالبًا أن كے متبعين كے بيش نظرمندرہ سكى۔ تبھی تو اعفوں نے عرّت اور آبرو کے تمام خیالات کو فراموش کرکے پر اوتی کے چہرے کو اسکنے ہیں راجا کی رطنا مندی سے دکھائے جائے کا اضافہ بوڈ دیا۔ حالانکہ اس فتم کا اضافہ بجائے موضین کے ماک صاحب کے لیے ذیا وہ موزوں ہوتا کہ اس احداث سے أن كى كمانى زياده وليب إوجاتى لكين لك صاحب كى السانيت اورغیرت به گوارانه کرسکتی نقی که داستان کی روح دوالنی زن کن کی کسی انسانی یا خلاتی کروری کو دکھا کر اُسے دنیا کے سامنے شبک کریں ۔ یہی وجہ تھی کہ اس خیالی نصو پرکشی میں انتفوں نے اپنے مدوح کا کچھ بھی ذکر لاتے وقت کا نی احتیاط برتی ہے۔ مثلاً ـ رتن سبن كا اس بات بردا عنى بموجا ناكه ايك نا محرم امس کی را نی کا چېره و نکھے ،خوا ہ وہ آئینے ہی میں کیوں سر ہوا

ملک صاحب نے اپنے مروح کے لیے گوارا مذکیا اور اُس کو کیانے کے لیے انفوں نے سمندر کی مشمی کے دیے ہوئے یا نج تحایف كا ذكراينے زور تخيل كى بنا پركر ديا اوراسي كوصلح كى مشرط قرار ديا-حالانكه غيات الدين على كالآئيني بن راني كالممنّه و تكيف والاقصه اُن کے پیش نظر تھا جے اُسی طرح کامیا بی کے ساتھ اِستعال کیا جاسكتا تقا جيب بعد كے مورخين نے أسے استعال كياليكن الك ما نے ابیا نہیں کیا بلکہ اس محطے کو اس حسین اندازے پین کیا کہ نه پدمنی کو غیرت پرام بخ ائی مذرتن سین کی ا برو بدِ پنانچیه اس مقصد کو پوراکرنے تعنی اپنے ممدوح کے اخلاق اور و قاربیں فرق سرلانے کی غرض سے ملک صاحب نے نظم میں ایک فرضی شخص را گھو کا اضا فدكر ديابس كي بغير كك صاحب يدادت كاعكس علاء الدين كو دكها منسكة تھے۔ را گھو گھر کا بعیدی تھا وہی بتا سکتا تھاکہ وہ تمام عورتیں بو بادشاه کو و سیکنے کے اشتیاق میں متجسّانہ انداز میں جمع ہوئی تھیں ان میں پدما وتی نہیں ہو اور با دشاہ اُس سے پوچھ بھی سکتا تھا۔ جِنّور کے کسی دوسرے اومی سے بادشاہ بیسوال اخلاقاً مفرسکتاتھا كهائن عورتوس بي يدمني كون سي برح

الک صاحب نے رتن سین کامحبس بجائے ضیے سے دتی قرار دے کر ایک بڑی مزورت کو پوراکیا ہے۔ را جا کو دتی پہنچا دینے کے بعد الحفیں موقع ملاکہ وہ دانیوں کے ریخ وغم کا خاکہ کھینچیں۔ قاصدوں اور جاسوسوں کو حیتور روانہ کریں۔ پدمن کے پاس دیاں کا پنچا میں۔ اور گورا باول کی بہا دری کو دل کھول کر

بیان کریں ۔ گواس سے ماک محد کا مطلب رتن سین کی وانیوں کی مجت اور باول کی کم سِنی اور ولیری کی جائیل بھی تھی ۔لیکن اصل غرض ان کی بیافتی که وه دایو پال کو پیش کرسکیں تاکه رتن سین کو عیور والیس لانے کے بعد قبل اس کے کہ شاہی نشکر چور سنے اسے دایو پال کے مقابلے کے لیے بھیج کر رانا کی غیرت اور حمیت کا شبوت بھی دیں اور اس کو شاہی فوج کے بالتقوں مارے جلنے کی ذکت

سيحبى بحاسكيں۔

غرص طك صاحب في مرجك نظم كحسن وقع كالحاظ كرت بوتے اضافوں بن واقعات کارنگ بھرا ہو کہیں نظم بین سن بیدا كرافي كي كير كبي محضوص افراد نظم كى سيرت كو بلندكريد اور ان کے وقارکو قایم دکھنے کی غرض سے اور کہیں درس اخلاق وینے کے لیے اور بیرسب انھوں سے اس انداز سے کیا ہو کرساراافساند واقعمعلوم ہونے لگا۔

ع معالم بهمه افساره ما دارد و ما أييج

البتته جبیاکہ ظاہر بوا ملک صاحب کے نوشہ چیں اس انسانے کو ماریخ کے صفحات پر حبکہ دیتے وقت نقش ٹانی نقش اول سے بہتر رہنا<u>سکے</u>۔

ا بي مِثلاً زن وثو كى محبّت جوعمواً تعلّقات قائم ہونے سے شروع ہوتی ہر اور بعد میں اس حدکو بہن جاتی اس کہ عورت اپنے مردے لیے سرت می زحمیں

اُٹھانے کے لیے تبیار ہوجاتی ہو اور نیہی حال اکثر مرد کا بھی ہوتا ہو-عورت کے نزدیک مردائس کی دنیا ہوتی ہم اور مرد کے لیے عورت سکون کا با عن ۔ اس مشم کی محبت کی مثال رام اور سبتا ہیں ۔ رام کی جلا وطنی کے زمانے میں سیتاجی کا اُن کے ساتھ ظمل کی معینتیں سہنا۔ \* پھر داون کے سیتاکو ہر ہے جانے کے بعد ایک طرف سیتا کاپریشیان رسناً اور دوسری طرف رام کا سرگروان بھرنا زن وسو کی محبّت کا بہترین مورد ایکے سے یا ایکی محبت جو بہ یک نظر پیدا ہوجائے بثلاً شکنتگا اور دستینت کی محبت که دونون ایک دومرے کو دعیتے ہی رل دے بیٹے ہیں \_\_\_ یا وہ بوالہوسا مذجذبہ جسطی نظرسے ر یکھنے والے محبت کا نام دے دیتے ہی سکین جس کا انجام چارون کی جاندنی اور بھراند حیرا پاکھ سے زیادہ کچھ تنہیں ہوتا۔ یادہ مجتت جس کے لیے کہا گیا ہے کہ" بساکین دولت ازگفتار خیزو" یدا وت بی اسی محبت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ رتن سین توتے کے مُنْه ہے پرماوتی کی تعربیف سنتا ہی فریفیتہ ہو جایا ہی اور جوگی بن كراس كى تلاش شروع كر دبيتا أبح- اس قسم كى محبِّت گوفارس عشق کے مطابق اس جہاں فرماد شیر بس کے لیے بہاڑ کھود ڈال ہی یا مجنوں کیلی کے لیے وشت وشت مارا بھرتا ہی مگر مهندی طریقیش کے خلاف ہو جہاں عورت مردسے عشق کرتی ہی اوراس کی جُلّی میں پر میثان رہنی ہی ۔شاعر جائشی سے جہاں اس رواج سے علیدگی اختیار کی ہی وہاں بیرمادتی کوبھی اتنا ہی ہے قرار دکھاکر ہن ری طریق محبت کا منور نہ بھی پیش کر دیا ہے اور اس طرح فارسی

اور مہدی محبت کے دومتھنا د انونوں کو ایک ہی مقام پر اکھاگردیا ہو۔ پرمنی کی محبت اور عشق کا اس سے زیادہ اور کیا شہوت ہوں کا ہم کہ رتن سین کے سولی پر لظا وینے کا حکم سن کر وہ بال بھول نے اور مُنہ پر دھول ڈالنے لگی یا بعد ہیں اُس سے حبدا ہو کر دلوانہ وار اور مُنہ پر دھول ڈالنے لگی یا بعد ہیں اُس سے حبدا ہو کر دلوانہ وار جبی کی دیوں کی دیوں کی دیوں کی دیوں ہو اس کی جبیر کے گئی دین سے نکلے ہیں وہ اس کی حقیقی محبت کے شاہد ہیں اور سندی طریق عشق کے گواہ ۔ وہ کہتی ہو۔ حقیقی محبت کے شاہد ہیں اور سندی طریق عشق کے گواہ ۔ وہ کہتی ہو۔ حقیقی محبت ہیں اس کا عبل حاصل کرنے کے لایق جوگ ہندی سیما خب بھیل حاصل کرنے کے لایق جوگ ہندی سیما خب بھیل حاصل کی جو تصور پریں چین آتی ہیں اس کا خاکم بھی خبابر۔ ماک صاحب نے خب کھی بی جو تصور پریں چین آتی ہیں اس کا خاکم بھی ماک صاحب نے خب کھی بی جو تصور پریں چین آتی ہیں اس کا خاکم بھی ماک صاحب نے خب کھی بی جو تصور پریں چین آتی ہیں اس کا خاکم بھی ماک صاحب نے خب کھی بی جو تصور پریں چین آتی ہیں اس کا خاکم بھی ماک صاحب نے خب کھی بی جو تصور پریں چین آتی ہیں اس کا خاکم بھی ماک صاحب نے خب کھی بی جو تصور پریں چین آتی ہیں اس کا خاکم بھی ماک صاحب نے خب کھی بی جو تصور پریں چین آتی ہیں اس کا خاکم بھی ماک صاحب نے خب کھی بی جو تصور پریں چین آتی ہیں اس کا خاکم بھی ماک صاحب نے خب کھی بی جو تصور پریں چین آتی ہیں اس کا خاکم بھی ماک صاحب نے خب کھی بی خب کے دیات کی جو تصور پریں چین آتی ہیں اس کا خاکم بھی ماک کھی جو تصور پریں جو تھی ہو تھی ہیں ہو تھی ہو تھی

فرق احس عنوان سے شاع جائس نے فراق کا ذکر کیا ہے اس فراق کا ذکر کیا ہے اس میں مبالغہ اسمبری کے با وجود سنجیدگی اور متانت پائی جائی ہی ۔ اس کا مبالغہ بات کا بنگر مہنیں معلوم ہوتا اور اس ہیں السی ترطب ہی جو سمسایوں کو بے جین کر دے اور کچولوں کو خاک سیاہ اور پائی کو اگ بنا دے ۔ البقہ شاع کے درد کا باطنی پہلوجتنا روشن ہی اتنا طاہری ببلو بنیں ہی درد محمت کا ذکر انحفوں نے یوں کیا ہی ۔ کلام میں ہی مثلاً راجا کے درد مجمت کا ذکر انحفوں نے یوں کیا ہی۔ کلام میں ہی مثلاً راجا کے درد مجمت کا ذکر انحفوں نے یوں کیا ہی۔ انکھر جو نہم من کا ہو چوا سنب وکھ دیجھ جیلا ہے۔

، سر برہر سر ۱۵ پیوا سمب دھ دیمیر چیوا ہے اوا ترجمہ - سرف اس طرح جلتے منفے کہ کوئی خط کو چیو رند سکتا تفایہ دیکیاکہ سے

श्राखर जरीह न कार् छुआ। तब हु:स देखि चला ले सुआ।

تو تا جيلًا يا يا ناكمتي كي حالت فراق كا تذكره إن لفظور بي موجد دبو جبر المجلى كے بير ہو كے برہ كے بات سوتى الله على جائے بر ترورم في بيات ترجمه من برند كے نز ديك بوكر بجركا حال كہتى بول - برنده أور درخنت دونوں جل جاتے ہیں۔ بتہ بہیں حیلتا۔ مگریہ اُن کا امتیاز بنیں ہو ۔ان کی خصوصیت تو باطنی بہلو کا اظہار ہو ۔ جنائج الخول نے بیکم کہا ہوکہ جدائی کا دردا تنا قری ہوئیں یہ زیادہ کہا ہوکہ وروفراق اليا موشر رو مثلاً ايك جلّه فرمات مي -لاكيون ترك ، جرك عن بعادد پير پير معولي بتيون نه بادو ترجمهد بن مخفارى لكن بن ايسى على مور تسي بعال بين داند-که مار بار جلتا اور بیمنتا ہے گر بالوکو نہیں چیوٹ تا۔فراق نے ره ره كرم محم حلايا لبكن ش كن تحم ينه جبول النفاية جيورا-ببال محبت كى مقدار بنين بتائى كئي سداس كى ناب كاكوى بهاید بتایا گیا بر مدده مجست جس کا ذکر ملک صاحب سے کیا ہوده اسی ہے جے نایا جاتے بیمبت تودل ہی میں بیدا ہوتی ہودیں رستی ہر وہیں بڑھنی ہر ادر وہی رہ کرعاشق کو نمیست و نالود کر دہتی ہے۔۔ شاعر جائسی لے حدائی کا ذکر جس عنوان سے کیا ہے اُس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہو کہ اُن کی محبت باطنی ہو

जेहि पंस्ती के नियर होइ, कहै विरह के बात।

क्षागिउं जरै जरै जस भारू।
फिरि फिरि भूंजेसि विजिषं न बारू॥ (पदमावत)

ىنەكەنطا بىرى -

سانی دل دو نیم ہیں اسی طرح جاند ، جنگ کے پیر، جانور، برند، انسانی دل دو نیم ہیں اسی طرح جاند ، جنگ کے پیر، جانور، برند، سخور بھی افسردہ دل نظرات ہیں ۔ اسی طرح حب ناگمتی کی آنکھ سے فراق کے انسوگرتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہو کہ دنیا مغموم ہو۔ ناگئی کا در دفراق ہن من ری ا دب کا ایک نایاب گو ہر ہر ہو ناگمتی پیروں کے نیج دات بھر ردتی بھر تی ہی اور پرند اور پیرغوض جو بھی اس حالت غم میں اس کے سامنے آتا ہی اسے وہ اپنا و کھڑاساتی حالت غم میں اس کے سامنے آتا ہی اسے وہ اپنا و کھڑاساتی ہی اور سننے والوں کی خاموشی سے یہ محسوس ہوتا ہو کہ وہ انز کے داستان الم سن رہے ہیں۔

کیا کہنا محبت کی اس منزل کا جہاں غیراپنے معلوم ہونے لگیں اور بیگا نؤں میں یگانگت باتی جائے۔ دوسرے شاعروں نے پر ندوں سے تخاطب کرلے کے بعدائن سے کوئی مدد نہیں لی گر شاعر جائنی نے اس کی بی انسانی ہمدردی کا حذبہ بیدا شاعر جائنی نے دلوں میں بھی انسانی ہمدردی کا حذبہ بیدا کر دیا ہی۔ دام کے پر ندجواب ہنیں دیتے بیکن جب ناگمتی حیکل جنگل حیکل کے دلوں میں دیتے بیکن جب ناگمتی حیکل جنگل حیکل دیا ہے۔ دام کے پر ندجواب ہنیں دیتے بیکن جب ناگمتی حیکل جنگل حیکل دیا ہے۔ دام کے پر ندجواب ہنیں دیتے بیکن جب ناگمتی حیکل جنگل حیکل دیا ہے۔ دام کے پر ندجواب ہنیں دیتے بیکن جب ناگمتی حیکل جنگل جنگل کے دلوں میں اور تیا ہے۔ دام کے پر ندجواب ہنیں دیتے بیکن جب ناگمتی حیکل جنگل دیا ہے۔ دام کے پر ندجواب ہنیں دیتے بیکن جب ناگمتی حیکل دیا ہے۔

سے ہہات ہہاں اول روی میں است کو ہوتی ہے۔ است کو بیان ہی ہی ہوتی ہے۔ است جنگل بھر دیا۔ است خو بیان کے میں است جنگل بھر دیا۔ است خو بیان کے میں است جنگل بھر دیا۔

कुहुकि कुहुकि जस कोयल रोई। रकत ऑसु घुषची बन वोई ॥
على پير پير دوكى كو كى مذ دُولا آدهى دات بنهُم بولا۔
تر جمم - باربار روكى ليكن كوكى مذ الشكاادهى دات كوبهنگم بولا۔

फिरि फिरि रोय कोइ निह डोला। आधी राति विहंगम बोला ॥

روقی پھرتی ہی تو آدھی رات کو بہنگم پر ند بولتا ہی اور پوچیتا ہی کہ کسسبب سے رات بھرآنکھ نہیں مگاتی یہی نہیں بلکہ حالات معلوم کرنے کے بعد پیام نے جانے پر بھی تیار ہوجاتا ہی -

فراق کا مبتنا بھی ذکر پر ماوت میں ملتا ہی اس کا بہتر مین حقبہ المتی کا بارہ ماسہ ہوجس کا ترجمہ آخرکتاب میں شامل ہی اس میں فضلف شم کے تا فرات فراق سلتے ہیں اور فوسٹی میں سڑیک پھول کھیل پو دے کس طرح اس کے غم اور خوسٹی میں سڑیک رہتے ہیں اس کا ذکر بھی بارہ ماسے ہیں موجود ہی۔

' چنانچہ جدائی کے زمانے میں نامتی کا سارا باغ سوکھ جاتا ہو۔ اس میں کوئی دل کشی ہاتی نہیں رہتی لیکن رتن سکتین کے جزّر والیس استے ہی سرسبزوسٹا داب ہو جاتا ہی۔

فراق کا تذکرہ کرتے وقت ملک صاحب نے اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا کہ فراق یں دُکھ اور سکھ دولؤں تکیف دہ ہوتے ہیں۔ بلکہ اچھی چیزیں غم کو اور برطاد بتی ہیں۔ حدائی کا مرض ایسا نہیں ہو تاکہ گر دو ببین کی خوشنما بجیز دں سے دل بہلے اُن سے توغم بیں اور بھی اعنا فہ ہوتا ہو۔ ناگمی دکھیتی ہم اور بھی اعنا فہ ہوتا ہو۔ ناگمی دکھیتی ہم اسے ترجمہ کے دود سے دات ہم آئکھ نہیں لگانی۔

केंद्रि दुख रैनि न लाविस झॉस्बी (पढमाबत)

पलटी बागमती कैबारी। सोने फूल फूलि फुलबारी॥ کرسب کے بچڑے ملتے ہیں گرائس کا بیارا نہیں بلٹ توکس حسرت سے کہتی ہو کہ "کنت نہ بچرے برایا بھوے" بعنی سٹو ہر رنہ بلٹا بر دلیں میں بھول گیا۔ اسی غم فراق ہیں وہ بہ بھی بھول جاتی ہوکہ بداوتی ہی اس کی بریشانی کا باعث ہی ۔ اس کو بہنگم پر ندکے ہاتھ بیہ بیام کہلا بھیجتی ہے۔

کہلا تھیجتی ہے۔ موہ بھوگ سول کائ نہاری سوٹھ دشٹ کے جان ہاری تر جمیر۔ مجھے عیش وعشرت کی خواس ش نہیں میں تو فقط و ید کی خواہاں ہوں۔

جرائی کے عالم یں ناگئی تمام خوردادلیں کو بھول جاتی ہجاور پر ندوں اور چرندوں کو بھی بہا بہت عجز کے ساتھ مخاطب کرتی ہی۔ "بھونرا" اور شب کاگ کا انداذ تخاطب داد سے ہے نیاز ہج۔ غوض جائسی نے جدائی کا ہو خاکہ پیش کیا ہی وہ بہت موٹر ہی اور چونکہ ناگئی کی واستان فراق بیان کرنے ہیں ملک محمیراتشی ہے اور چونکہ ناگئی کی واستان فراق بیان کرنے ہیں ملک محمیراتشی کے ہندی مذاق اور اوب کا بہت لحاظ رکھا ہج اور فارسی اوب کی جملک کم اسکی ہی اس لیے واستان اور بھی مؤفر ہوگئی ہی۔ کی جملک کم اسکی ہی اس لیے واستان اور بھی مؤفر ہوگئی ہی۔ وصال بھی آیا ہم وصال بھی ایا ہم وصال بھی آیا ہم وصال بھی تھی ہم وصل ہم

मौहि योग सीं काज न वाशी। े सीहिं विस्तिके चाइन हारी॥ (पदमावर) غم کی فطری پایداری اور پھراس پر ناگئی کی کوک الیسی کہیں کہ النسان اس عمر کے افر کو فورا گئی ول نوش کن داستان کے سنتے ہی فراموش کر دیے البقہ اسمحلال اس کا متقاضی صرور ہوتا ہی کہ اب یہ آئیں بذشنائی دیں تواجھا ہی ۔ چنانچے ملک محمد جائشی نے اس صرورت کو بوراکیا ہی اور الساکرے اُنفوں نے نظم میں چارچا ند لگا دیے ہی اس برمحل مقابلے نے وصال کے نطف اور فراق کے فراق کے بعد رتن سین اور پر ماوق کے مال کا ذکر پر ماوت میں اشنے ہی تفصیل کے ساتھ جتنی وضات کے ساتھ جتنی وضات کے ساتھ ناگئی کے فراق کا ذکر کیا گیا ہی ۔ پرمنی کاسنگارکرکے ترسین کی جات ہی جنو ہی جس میں کے باس انداس سے تنظم کا ایک فاص اور دلفریب جزو ہی جس میں محاکات کا کا فی زور موجود ہی۔

وصل کی شب پہلے تو کچھ اور باتیں ہوتی ہیں اُن کے بعدراجا اُن مشکلات کا تذکرہ چیر تا ہم جو اُسے راہ میں پیش اُئی تھیں .غالبًا پرما وتی کی ہمدردی عامل کرے کے لیے۔

سکین راجاکی ساری کہانی سننے کے قبل ہی بجائے ہدروی کے وہ اظہارنفرمت کرتی ہو اور کہتی ہوکہ بیس رانی اور تو جو گی میرا تیراکیا ساتھ۔

گران ہے اعتنا تیوں کے باوجود بھی رتن سین اپنا قفتہ الاپتا ہی جاتا ہو اور درداکفت کے اظہار میں مصروف رہتا ہو ہیاں تک کہ پدمنی رتن سین کی محبت کا انلازہ کرکے اس کی جانفشا نیوں کی داددیتی ہو اور اسے سرا ہے لگتی ہو۔

یمی وه منزلِ معرفت ہم جہاں پہلے فداہیں اچا معلوم ہونا ہم اور اور اور اور اور ایکے معلوم ہونا ہم اور اور اور اور ایکے معلوم ہونے لگتے ہیں۔ پہلے رتن سین کو پرمنی سے مجتب ہوتی ہم بعدیں پرمنی بھی محبّب کرنے لگتی ہم اس سلسلے ہیں شاعر جائسی نے حبانی قطف اندوزی کا جو خال خال اور کیا ہم اس میں بھی مجت کی مطاس کو قاہم رکھا ہم جس کی وجسے اور کیا ہم اس میں بھی مجت کی مطاس کو قاہم رکھا ہم جس کی وجسے یہ تذکرہ مذاتی سلیم پرگراں ہنیں گزرتا ۔ ملا خطم ہموایک جگہ فرطتے ہیں۔ یہ تذکرہ مذاتی سلیم پرگراں ہنیں گزرتا ۔ ملا خطم ہموایک جگہ فرطتے ہیں۔ گرے گنگن چونک کنٹھ لاگے

ترجمه به جب بادل گرجتا ہم تو جو نک کر شو ہر کے گلے لگ جاتی ہم۔ ناگھتی کو جو بوندیں فراق میں تیرسی لگتی ہیں بید منی کو وہی بوندیں تُطفف ویتی ہیں۔ فراق اور وصال میں اتنا فرق۔

پر ما وت اپنی تھیٹھ زبان، پر ما وت کا مرتب ہم تری اور بیا تسلسل، سادہ سیرت اور وصف نگاری کے اعتبار سے ہندی ادب ہیں ایک نمایاں درجے پر فایز ہم اور جہندی زبان کی پر مم کما نیوں ہیں

سله مندی دبان یس جو پریم کها نیال کهی گئی بی ان کوتین بر مے صور ترتیت برکیا جائما برد اس" بیرگافتها" ۲ س" پریم کا عقا" ۳ س" جیون گافقا" پرشوی راج داسو مرگاوتی - اندراوتی دام چرت مانس معتنفت چیراوتی پرمادت معنفت معنفت معنفت چند بردای فرمجرعنان بقطبن ملک محمد شعبی داس (علی الترتیب)

پدها وت سرببند نِظراتی هر- مرگاوتی، اندرا وتی، چتراوتی وعنیره کولوگ كم جانتے ہي ليكن پرما ورت سندى ا دب كا جگرگا تا موتى ہى بلا غنت اور دگیر محاس شاعری کے لحاظ سے بھی پد ماوت كاشاراو كي درج كى تصانيف بن كياجاتا بريم بمنبطر اودهى زبان كاعلم حاسل كرين والول كے ليے ايك بے بہاكوسر ہى۔ يہ ايك وسیع نظم ہی۔ ایک شاعانہ نظم ہی۔ یہ ایک ناریخی نظم ہی۔ ایک صوفیہ نظم ہی۔ ایک اخلاتی نظم ہی لیکن ان سب سے بڑھ کر بیا دواور ہندی کے درمیان ایک رشته هر کتنا نا زک اور پهر بھی کتن قوی - اُردو کے ارتقا کی تاریخ کا دبیا جیم آہر کتنا تھیں اور سیرح مل دبیا ہیں۔ آئے سے مین جارسو برس قبل کے تدن اور معاشرت کا آئینہ ہی کتنا روش نا نمینه عکمت و موعظت کا دفتر ہی۔ حبْد مات واحساسات کا خزانہ اورمفیدمعلومات حال کرنے کا ڈدیعہ ۔جب تک ایک بعی بهندی دان موجود بهرید اوست کا نام باتی رسیم گا اورجب تكسن وفااور ايتاركا شار لمندترين الناني صفات بن موكا اس و نت کک پد ما وت ایسی نعمت جبی جا وے کی جس کی فیمت كالندازه مسكل سے لكايا جا كے گا-

مدما وت برایک سرسری نظر اعتبارسے بدما وت کوسمتن اعتبارسے بدما وت کوسمتن اند پرماوت کی مقبولیت کا شاید کچه اندازه اس سے ہوسکے کانصنیف بولے سے سوہی سال کے اندراس کی شہرت اداکان ایسے دور دوازمقام تک ہے گئی تھی

اورعلما ونقها تك اس كى قدركرت تقري

حقوں بی تقسیم کرسکتے ہیں۔ پیر اوتی کی پیدائیں سے رتن سین کے محا مروسنبل گرطه مک انبدا۔ شادی سے کے کرسنبل دیپ سے رخصت ہونے تک وسطاور داگھو چیتن کی جلا وطنی یا جیور واپس سے سے پرمنی کے سی ہونے پر خالمنہ ۔۔۔ بیج بیج میں جوشنی تذکرے التجلهائة معترضه كے طور براكت بي وه اصل قضے كو وبائے اولاس برجفانون وألني كربجائ اسمي سلسل بيداكرت بي اوركس خاص اندازے آگے بڑھاتے ہیں ۔ مثال کے طور پر ہیرامن کی خربداری کا ذکر راگھوچتن کا حال ، بادل کا تذکرہ با دلی بال کی كُتْنَى كا منصته شهود برلانا - ان منحرا دن بن أبس كا ايك خاص كلاق بايا جأما بر ادريه حقے نظم سے غیر شعلی اور غیر صروری بنین معلوم ہوتے۔ یہی حال نالمتی کے بارہ ماسے کا ہرد۔ اگر ان بیں سے ایک كو معى نظم سے عليوره كرايا جائے تونظم ايك فالب ب جان بن كر ره جائے ننظمیں دل کٹی باقی رہے ستسل - البتہ کہیں کہیں ایسے ا ذکار بھی اس محتے کہیں جونظم کے موضوع اور مقصد کے اعتبار سے في الحقيقت غير صروري الورغير منعلّق إن اوربير ما وت البيي شا*سكار* کے شایا ن بنیں مثلاً گھوڑوں کے اقسام، تھیل مچولوں کے نام، سولہ سندگار، جو تش اور علم نجوم کی بھر ماریا بارما و نی کے محسنہ سے " تولہ دنگ مہ دائیجے جولگ ہوئے نہ یون ' (بغیری نے کے رنگ منہیں جیر صنا) مکل جائے پر پالوں کی قشموں کو گنو انا با محض صمنا بان کا ذکر آج نے برمان کی تصوصی ست کا شرح وسط کے ساتھ

لین با وجوداس عیب کے شاع نے مذاصل مومنوع سے ملیحدگی افتیار کی ہی مذاس سے تسلسل بیں کسی قشم کا فرق آلے دیا ہی۔
سیرت نگاری ایک مشکل فن ہی کی کی دوانسانی سیرت نگاری ایک مشکل فن ہی لیکن وہ انسانی فرات کے الجھاؤ میں نہیں بڑے اکھوں نے ہر فرد کو تصوف کی ایک مذایک اصطلاح کا مترادف قرار دیا ہی اوراس کی افلسے اپنے افراد نظم کی محض ایک خصوصیت کو نمایاں کیا ہی ۔کسی کی بہا دری کا ذکر کیا ہی وقعی می مخت کا کسی کی وفاکو معرض تحریر میں لائے ہیں تو کسی کی دغاکو غالب میں وجہ ہی کہ ماک صاحب کے بہاں میں تو کسی کی دغاکو غالب میں وجہ ہی کہ ماک صاحب کے بہاں میرت نگاری کے جو مرقعے ملتے ہیں وہ سادے ہیں لیکن باوجود اس کے شاعرے نہ اپنے اصول مومنوع سے علیحدگی اختیار کی ہی نہاسل میں کسی قشم کا فرق آئے دیا ہی۔

 پدماوتی مجتت کاایک بے مثل مجتمہ اور فراست کاایک فابل قلیم منورنہ ہو۔شاعر مبائسی نے اس کی سیرت کو فراست کا مترادف قرار دیا ہو۔ لیکن دراصل اس کے خاص جو ہر محتبت اور وفا داری بشرط استواری ہیں ادراہل دل کے نزدیک بی "عین ایان" ہو۔

رش بن الم محد جائسی نے رق بین کو روح قرار دیا ہم اور رق فرار دیا ہم اور راجی ترق بین کو روح قرار دیا ہم اور راجی ترق بین نظم کی جان ہم ۔ اور راجی ترق بین فرق اس کو وہی تسبت ہم بھو جان کو جسم کے ساتھ ہوتی ہم ۔ اس کی موبودگ میں جبورا ہا داور خوش حال ہم اور جب وہ نہیں توجیور شونا معلوم ہوتا ہم ۔ او دهر رق سین مارا گیا اُدھر جبور قالب لیے جان کی طرح ہے من نظر کے لگا۔ پر ما دی معلوم ہوتا ہم تو وہ ذات برما دی کے بعداگر کوئی فرد نظم پر حادی معلوم ہوتا ہم تو وہ ذات رق سین کی ہم ۔ رتن بین کی ہم ۔ رتن بین کی بیشانی سے براہر کی سی روشی ظاہر تھی ۔ اور بادشا ہوں کی شان و شوکت اُس میں موجود تھی سے برق کار خواہم اور بادشا ہوں کی شان و شوکت اُس میں موجود تھی سے برق کار خواہم کا شوق ، عجابیات عالم کا مطالعہ کرنے اور حتی المقدور اُن کو فراہم کرنے اور جمع کرنے کا ذوق بیرسب اُس میں موجود کھا اور اسی ذوق بیرسب اُس میں موجود کھا اور اسی ذوق بیر سین کی عبر میں کو گر وہیہ کر لیا۔ کرت بین کی گر وہیہ کر لیا۔ رتن بین کی عبر میں کی عبر میں کا عشق سیا لیکن با وجود در رہے میں کرنے کے دہ نود دار بھی ہی ۔ چنا نے سہائ کی دات کو جب بیار کے دہ نود دار بھی ہی ۔ چنا نے سہائ کی دات کوجب میں کر کے دہ نود دار بھی ہی ۔ چنا نے سہائ کی دات کوجب میں کر اس کو جب کی دہ نود دار بھی ہی ۔ چنا نے سہائ کی دات کو جب

پژمی راحه کا امتحان لیا چاہتی ہو قروہ کہتا ہو کہ "ہون دن پر بھبکی تم چھا تھاں" ترجمہہ } نیں سورج ہوں اورتم اُس کاعکس۔

رق سین کا علاؤالدین کوقلے پی بلاتے کے سلسے بین اپنے دومعترسپا ہیوں لین گورا اور بادل کی ناراضگی کا خیال مذکرنا اس کی سادہ لوجی پر دال ہو ۔ لیکن ایک محت صادق ہوسے کے اعتبار سادہ لوجی پر دال ہو ۔ لیکن ایک محت صادق ہوسے کے اعتبار راہ عشق ہیں اس کی بر دی اس کی کمزور اور فول کی پر دہ بوش ہو۔ فالبًا جبور اور فول اللہ کا بارے ہیں اس کی کمزور اور فول اللہ کا جبور اور فول اللہ کا ہی سے بچائے کے لیے اس لے ایساکیا۔ فالبًا جبور اور فول اللہ کو شاعر جائسی نے دنیا کا دھندا کہا ہو۔ اور جوسیرت فالبًا جبور اور فول اللہ کی میں بیش کی گئی ہو وہ بھی البی ہو اور جوسیرت منیا دار کی ہوتی ہو ۔ خورت ہولے کی حیثیت سے اس اس میں اور پرادتی میں اور پرادتی میں اور پرادتی میں اور پرادتی ہیں افسرہ اور آس کے قید ہوجائے کی وجہ سے پر سینان ہوتی ہی اور غالبًا اسی ہی حبتی کہ پر ماوتی لین قید سے رہا کرنے کی تد بیر پر ماوتی ہی سوچی ہی جب پرماوتی کا عشق عقل کے ساتھ جبوے دکھا تا ہی اور ناگمتی کاشق ہو ۔ پرماوتی کا عشق عقل کے ساتھ جبوے دکھا تا ہی اور ناگمتی کاشق بی سے بیا دار اللہ کی کاشتی کاشتی کا سی سے بیا ہی اور ناگمتی کاشق سے بیا ہو ای کی میں وہ بی سے بیا ہی اور ناگمتی کاشق کا در ایا گئی کاشتی کاشتی کاشتی کا سی کی ساتھ جبوے دکھا تا ہی اور ناگمتی کاشق سے بیا ہو ای کا عشق عقل کے ساتھ جبوے دکھا تا ہی اور ناگمتی کاشق

اندهاً ہو۔ اولاً ناگمتی ایک برخود غلط عورت کی صورت بیں نظراً آتی ہی جس کو اسٹے حسن نیم روز پر با بندگی کا گمان ہم اور حس کی خود سپندی اس درجہ بڑھی ہوئی تھی کہ وہ تو تے تک سے داد کی طالب تھی۔اللہ کے حسن دل فریب کی المہر فریبایں!! لیکن بیرتام خود آوائی اور خود سیندی رتن سین کی جا ہست کا موقوف ہی ۔ اوھر اتن سین کی نظر پھری اُ دھر ساری خود نمائی اور نظار فایب ہو جاتا ہیں۔ رتن سین کے جوگی بن کر جنگل کی را ہ لینے پر ناگئی کی بریا کوک جو بارہ ماسے کی شکل میں پیدما وت میں موجود ہی ناگئی کی بریان حالی ناگئی کی بر نشان حالی ناگئی کی بر نشان حالی ناگئی کی مجمعت کا اُسی طرح بہتہ دبتی ہی جس طرح رتن سین کی والیسی پر اس کا کھیولانہ سمانا ۔ ناگئی کی سیرت مندی عور توں کی با بدار اور بے لومٹ محبست کا ایک کمیاب انونہ ہی۔

رتن بین اور بادل کی مائیں اید افراد نظم بظاہر تورو ہیں اور بار کی مائیں ایک بھی ہیں۔ دونوں ہیں اولاد کی مجتت اور ماں کی مامتا مشترک ہیں۔ رتن بین کی ماں اُس کے سنہ ل گڑھ کا رُخ کرتے وقت ہے صال نظراتی ہی اور باول کی ماں با وجو داس کے کہ تلوادوں کی جھانو ہیں پی ہی باول کو میدان جنگ کی طرف جائے ۔ سے دوکتی ہی ہے۔ بیتوں کی تواتی

دونوں کوشاق ہی۔

ہا دل کی بیوی ایسیرت تمام نظم میں سب سے زیا دہ مُوَثّر اور

ہا دل کی بیوی ایسی ایسیرت تمام نظم میں سب سے زیا دہ مُوثّر اور

ہر چنانچ اس میں شوہ رکو میدان جنگ سے بازر کھنے کا فطری جذبہ

ہر جبُراتم موجود ہی لیکن اس کی سیرت میں ایک چھتر می ہوشمند

عورت کی نمایاں خصوصیات بھی موجود ہیں ۔چنانچ اسپے شوہ رک

میدان سے مُنّد موڑ لے کو تمام قوم اور قبیلے کے لیے باعث ننگ

(पदमावत)

سمھرکر وہ خو د با دل کو جنگ کے لیے آما دہ کرتی ہے۔ اور اس طرح ہوش

دلاتی ہی۔

ہوتم کمنت ہو جھ جیو کا ندھا تم کئے ماہی ہیں ست بازھا

دن سنگرام ہو جھ جن کا ندھا تا ہوئے ہو بیٹے دکھاؤ

تر حمیہ کی سی ای پیارے شوہرتم لڑائی کا ادادہ رکھتے ہو اور ٹی

ستی ہونے کا ،ان دونوں باتوں کا حب دونوں طرف سے نباہ ہوگا تب ہی ہم پیرل سکیں گے۔ اگرتم اطاعی میں مارے گئے اور بيستى من اوى ماتم بيره وكهاكر بهاك أتح توان صورتون بي الم یں ملاقات مذہوی ۔ دونوں نے اینے اینے ارا دوں کو بوراکیا تو عِرُورساغَد بوگا حبیت کرائے تو دنیا بہ، اورمادے گئے نواخرت ہیں۔ كُلُه إلى ايك نسيت فطرت فرد برع عب بي اللي ملك فروش، يرحايى ا در موس كوستى كے نفوش أمير، وستے منتے ہيں۔ را گھو فی الواقع حبیاکہ ماک محرب تسی نے لکھا ہو یتبطان ہی تھا۔ کورااور ماول می دونوں باب بیٹے راگھوچتین کی صدیب اور کورااور ماول دنیائے شباعت کے دوانول موتی، ملک دلیری ا ورخومش فکری کے دو درخشاں ستارے، اور مؤمحت وطن سے ایسے سرشارکہ کسی قسم کا بڑے سے بڑا برتاؤ بھی ان کو ملک فروشی کے لیے آما وہ مذکر سکت نخفا۔ ملک کی حفاظت کے مقابلے میں ان کو کوئی जी तुम कैंत जूक जिडकॉथा, गुन किय साहस में सन गाँचा। रव संमाम जुमि जिति आषडु, साम होइ जी पीठि देखाबहु ॥

جیزعز برند بھی میشرافت کو ان سے شرف حال تھا اور و فا داری کو این برنا ز۔

یہ فردنظم اپنے ارادوں میں انتقلال کا اظہار کرتا ہی۔ علام الرین اور ایک ایسے سپاہی کے نباس میں دکھایا گیا ہی جس کوغرور دولت اور ہوس کوشٹی سے اندھاکر دیا ہو۔

پر اوت میں وصف نگاری کی اکثر مثالیں اور دیگر وصف نگاری کے تذکرے اور تعبل دیب کے سفرا ور دیگر

مقامات پر ملتی ہیں سکن شاع میاتسی کی وصف نگاری کو کامیاب وصف نگاری نہیں کہا جاسکتا۔ اس لیے کہ ملک محمہ جاتسی کے محض چیزوں کے نام گنوادیے ہیں اور بیسی طرح بھی وصف گاری کی تعربیت ہیں بہیں اوا مثلاً سنہل دیب کا بوتذکرہ اُکفوں نے کیا ہوائس ہیں صفن نام گنوادیے ہیں اور بیکہ دیا ہو کہ وہاں جانا گویا "کیااس" جانا ہولیکن اس کے سواان کے بیان ہیں کچھ نہیں ہو۔ نہ تو شیر سنی روح یا تی جاتی ہوا وریہ کوئی روئی۔

-

خصوصیت ہیں پیداکرتی۔ اُن کے ہوتے ہوتے بھی سرفروش کہیں نظر نہیں آئے۔

ر ... اس مسم کی وصف نگاری سر ورکی واقعه نگاری سے متی گائی ہی ج جوبے کیفیت ہوتی ہی مند منر شارکے انداز بیان سے میں میں بالیدگ

پيدا ہوتی ہو۔

ا ہندستان کی عورتوں کے مشاغل سیروتفریح اوران کی اگر اوران کی آزادی پر کب سے پہرے بھادیے گئے اور دنیا کی اگر آسائیس آن کے لیے کب سے ممنوع قرار دے دی گئیں۔اس کی صبح تاریخ بتانا شکل ہو۔ البتہ ہندستان کے تقدن اور معاشرت کی صبح تاریخ بتانا شخص ہو۔ البتہ ہندستان کے تقدن اور معاشرت پرنظر الحال کر اتنا عزور کہا جاسکتا ہو کہ بیاں عور توں کو کا فی آزادی کنی ۔میلے اور اس قسم کے اکثر اجہاعی موقعے عور توں کے آبس میں معاشرت کے رہے سے جلو کھی بھی اس معاشرت کے رہے سے جلو رکھی بھی نظر آجاتے ہیں۔

بی ای معاسرت کے رہے ہے۔ بوت بی سرا ہو کی بدولت آج بی کیسے پُردونق اور دلفریب ہوتے ہیں۔ ساون ہی جُوے کی پیکیں برسا کی رلچسپیوں ہیں اور بھی اضافہ کر دہتی ہیں جہنا نچہ ملک صاحب کے زمانے میں ان مواقع کے علاوہ عور توں کے آپس میں ربطوصنبط کا ایک اور مظاہرہ" جل کھیڑا" کھا۔ لین عور تیں گروہ در گروہ منہائے کو جاتی تھیں اور اس سلسلے میں تا لا بوں اور دریاؤں پر سجلسے جمایا کرتی تھیں ۔ پیرماوت میں اس رواج کا تذکرہ پیرمنی کے خسل کے سلسے بیں اس طرح کیا گیا ہے کہ محاکات اور واقعہ نگاری کی خوبیوں کے علاوہ اوصاف شاعری اور محاسن زبان بھی اس بیں پائے جاتے ہیں۔
پدما وت کاسہیلیوں کی جمرمت بیں عسل کے لیے جانا، اللاب
کے نز دیک بہنیا، سار ماں جُن کر رکھ دینا اور پھر اللاب کے اندر
داخل ہوکر بال کھول دینا اور متابہ وار کھیلنا، ان سب باتوں کا
ذکر، تشبیبہ اور استعادوں کی حن صن افزا نزاکتوں کے ساتھ کیا گیا ہے
وہ تعربین سے ستعنی ہی ۔

فتی خصوصیا یکی خصوصیا یکی شخصوصیات استعادید عام اور مفامی تشبیهات، مناظر قدرت کی مصوری، در دغم کی دل گراز تصویرین، حسن وعشق کی نیزگیاں غرض اکثر فتی خصوصیات بدا وت میں بانی جاتی ہیں۔ چند مثالیں ملاحظہ ہوں ،۔

ا۔ سرور تنہ سائے سنسارا چاند نہائے پیٹر سے "ارا - سرور تنہ سال ایک عالم سایا ہواہی ۔ بیا ندستاروں سمیت نہا رہاہی۔
۲- جس آنجل منہ چھپے سر دیا تس انجیا ر و کھا و سے ہیا ترج ہے } جس طرح انجل میں جراغ کی روشنی نہیں چھپتی اُسی طرح دل کا ترج ہے }

भरवर मंह समाय संसारा चान्द्र नक्षायपीठ त तारा

जस लॉयल मेंह छिपे न दिया तस उन्जयार दिकावे हिपा ar.

نور صنوفگن رستا ہو۔ ۱۳ سالسک کیر، کنول کھو سوہا پرمن روپ دیکھ حاک موہا سے اسکان کی موریت میں مائند، پرمنی کی صوریت دمكيه كرعالم فريفيته بتوا يسمندر كابإنى گرم بوكر موجيں مارر ما ہى اس كى شبيهم ممل دی ہی طاحظہ ہو:-۲۷ - سلم شیل کراہ جم ام تلیج سب نیر ترجمہ عن طرح کراہ میں تیل جوش مارتا ہو اسی طرح بانی اُ بل رہاہی-رتن سین پد اوتی کی سہیلیوں سے کھ کلام کرتا ہے اس پر وہ سب کی سبسبست اس كاتشبيه يون دى بوا-ه مانورین ترائن رکسی ترجیم کو ما دات میں ستارے منو دار ہوئے۔ صُرِحٌ وسياه طفه موتا بر شاعرجات مرخ وسياه طفه موتا بر شاعرجات في اس كى علت يه بناتے ہيں كه نامة بجر جواس كے گلے بین با نده ویاگیا تھا اُسی کی تیش سے نشان برگئے۔ ملاحظہ ہو،۔ ار رائے سیام، کنظ جرلائے ترجمه المرخ وسياه كنظ جلنے كى وجهسے برگياتا۔ नासक कीर कंचल मुखासीहा पदमन रूप देख जग मोहा ar तलफे तलफे कराह जिम इस नेल सब नीर 2 जानी रैंग तरायन परगसी

रातं स्थाम कंठ जर लागे !

ac.

1

چانداخیرماه پی دودن غایب ہوجاتا ہی اور پھرجب دوسرے ہینے
کی بہنی تاریخ شروع ہوتی ہی تو وہ سیاہی مایل ہوجاتا ہی اس
کی درجہ وہ پرماوت کے حسن کو دیکیہ کر شرمندہ ہوجانا ہی اس
رغالب نے بھی اسی طرح کی علّت اپنے اس قصیدے میں بتائی ہی
جس کامطلع ہی ہا مدنوسنیں ہم اس کانام ) شاع جانسی فرملتے ہیں بہ بس کامطلع ہی اسی طرح کی علّت اپنے اس قصیدے میں بتائی ہی اسی اس کانام ) شاع جانسی فرملتے ہیں برا آئی روپ مورت پرگئی گھر ہو دھویں وات کا جاند چھوٹا مرجم کی وجہ سے دو رخصیف ہو کی اسی کے جہرے کو اور شرم کی وجہ سے دو دن زمین میں گڑار ما بھر جب دوج کے دن نکلا توسیاہ فام کھا۔ بیسیاہی دن زمین میں گڑار ما بھر جب دوج کے دن نکلا توسیاہ فام کھا۔ بیسیاہی اسی کے جہرے پروشک کی ہی۔

مرافعه البراوتي كى مانك كوشاء جاتسى كرن سے تشبيه دى ہو مرافعه البرائي اس تشبيه كوكم وقعت سمجه كر فرملتے ہيں ۔ سورج كى روشنى كم إدراس كى زياده۔

ا - جانو سورج كرن بهت كارهم مورج كلا گها ه وه باله هي اله هي غاتب كاره مي اله عن غاتب كاره مي اله عن الله عن الله عن الله عن غرب كها بهز-

ٔ حُسُن مَه گره به مِنگام کمال اچها ہم ٔ اس سے میرا مه نورشید جال اچھا ہم

इती रूप मूरति परगङ् । षट षटम्बन्नमानस भई॥

कानो सूरज किरन हित कादी सूरज कला घाट वह वादी

شخیل اورروانی از این اور دوانی شاعری کی جان ہیں جس نظمیں ان بی سے ایک بھی موجود ہو کانی بلند بھی جاسکتی ہر۔ جبہ جائیکہ وہ نظم حس میں میر دونوں اوصاف موجود ہیں حبیبا کہ بداوت ین بهر روانی تواس درجه بهرکه اکثر ابیات منظوم روزمره معلوم ہوتی ہیں۔ الف روانی کسی سے ملاقات کے لیے اگر چتور جائیں توکہیں کے كمتم كو جيتوريس سُ كريش في كماكه الما قات كراون. بالكل اسى طرح ار مسلم کر جائشی نے نظم میں کہا ہو۔ ار مسلم کہنہ ہوتور کہیں کہیں کہ بھینٹوں ہا سی روانی کے ساتھ دوسری جگہ فراتے ہیں،۔ میں جو سنر رہاتن سو جاگا ترجيه عان ين وم منرما ركر عبهم مين تو زور بهي-غاتب سنے بھی اسی صنول کو دوسرے انداز سے کہا ہے۔ کو ہا تھ کو جنبش نہیں انکوں یں تودم ہی رہنے دو ابھی سامؤ ومینا مرے کئے جائے نہ میٹا تاکر کہا ترجيه أس كاكبامل ببي سكتا\_

सुनि नुम केंद्र वि सौर मेंद्र काहिएँ कि भेटों जाय

बद्ध जिये न रहा तन सो जागा।

जाय न मेटा ताकर कहा।

ایک بار بھر داو بہالہ بار بار کو مانگ ۔

حجمہ کی ایک ہی بار بہالہ بھر دو بار بار کون مانگے۔

مائی جائسی نے اس مضنون کو ذرا بلندگر کے یوں پیش کیا ہے۔

اندازہ تراکیا ہو دہ کیا جائنے کیا دے ۔

دواں کے لمحات آخر کی ہے کسی کس بے ساختگ کے ساتھ بیان کی ہو۔

دواں کے لمحات آخر کی ہے کسی کس بے ساختگ کے ساتھ بیان کی ہو۔

مے ناتی پوت کو مط دس الم اللہ سے اور نواست سے مس کا مرحجہ کی وہ داون جس کے دس کروڑ اپستے اور نواست سے مس کا دوسے واللکوئی منہ تھا۔

ارز و تکھنوی نے بھی اسی مضمون کو کہا ہی۔ قال جہاں معشوق جو تقے سوئے ہیں بڑے مرقد اُن کے
یا مرنے والد کوئی نہیں '
ہو اور نے والد کوئی نہیں '
ہو اور کت کے بوند کیا جب آئیں ہید اوست پر اوست کائیں '
ترجمہے کے جب تک جسم میں لہو کی ایک بوند بھی ہی اس وقت نک پر ماوت یہ ماوت یہ ماوت یہ ماوت کا بیر ماوت ریٹے جاؤں گا۔

فارسی بی خسرو د بلوی کا ایک شعر بهت مشهور سی حب کا ایک مصرع یا من توشدم تو من شدی زبال زدعام بهی اسی مصنمون کو

एक बार भर देविषयाला, बारबरिकीमांगु

नाती पत् कीटि इस अहा। रोवनहार न एको रहा। कि रकत के बूँद किया जब आही। पदमावत पदमावत काही

شاع جائسی نے بھی باندھا ہی ۔ کے جو کا اڑھ لین تہائیں وہ مجاکیا جو تم بھین ترجمه عان نكال كرتم ميني كتي وه مهم بوكيا اورتم عان ٨- بره كال السكيرمادك ترجميه } بجر عرب پر عرب لگامًا ہج۔ مرے کو مار تا ہم معشوق کی طلب پرسرے بن جانے کوکس انداز کے ساتھ نظم کیا ہو ملاحظہ ہو،۔ ہ ۔ جو بلا وے پاسوں ہم تہاں جلیں بلاط ترجمہ } جودہ پانو کے بل بلاوے توہم سرکے بل جائیں۔ مکتوب نصف ملافات کا حکم رکھتا ہے اسی کو شاعر جاکشی ہے بھی نظم کیا ہو۔ ۱-آ دھی جھینٹ برستیم پاتی ۱ا-آ بنہد گرؤ اور آبنہ جیلا سے بہرسب او آب اکیلا ترجمه آپ ہی بیراورآب ہی مریدآپ ہی سب کچہ اورآب ہی اکبلا۔ عبب بچمرًا ملتا ہر تواس مسے محتبت زیادہ ہوتی ہر اسی مضمون

जिय काढ़ लीनते अहीं-वह भा किया जीव तुम भर्द

विरह काल मारे पर मारे

जो बुलाबे पासों हम तहां चले लिलाट।

मामी गेट मीतम पाती 🗠 अपनी गेट मीतम पाती

لمك محدجاتسى

كويون ظم كيا ہج

۱۲ ـ ارهک موه جوسلے بچپوئی ۱۳ ـ جپولیت پونچرنا کالو

ا ترجمیم کوت دن یں پوجھی اور اسطار نہیں کرتی۔ ایک منظر پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں:۔

ادر نکھت جھوندس اجیارے بٹانوں بٹانوں دیب اس بالے ترجمیم اورستارے جاروں طرف روش تھے ۔ مبلہ مثل جراغ کے ما

جل رہے تھے۔ ۱۵- و سلے من نو موتی کھوٹے من دس کا کخ الیفر سمید سے سے آبھرن ہوئے گا دکھ کرناج

ترجمه عممین فون موتی اور دس من کای چور چو کر دی گئی۔

مقوری دیرے بعدسب نے مکر وں کوسمیٹ لیا کو یا دکھ کاناج

ختم ہوگیا۔ (ب) عمیل ۔ یہ بتاناکہ بیرمثیال روانی کی ہی اور اس بی خاص

تخیل ہر بہت دشوار ہر اس کیے کہ تخیل اور روانی کو لبص او قات

आपिहगुर रस आपिह चेता। की विविध्या

त्रापहि सब कर बाप पकेशा।

त्राधिक मोह लिविद्वीशी।

जिब सत पूछ ना काल्।

टूट मन नौ मोती, फूटे मन इस कांच। 🕊 सीन समेट सब भाभरनु होयगा दुख कर नांच॥

عليحده ننبي كيا جاسكتا- إن سي جوسكتا بوكه كهي تخيل كا بهلوز ياده رومثن ہو اورکسی موگہ ہے سائنٹی اور روانی کا ۔ بینانچہ اب تک جو مثالیں اس عنوان کے تحت میں پیش کی جاچکی ہیں ان ہی ردانی زيا دو نقى اور تختيل كاحقد كم نقاء اب جومثالين وي جائين كى أن میں روانی کی برنسبت تخبیل زیادہ یایا جاتا ہی طاحظہ ہو ا۔

عشق يهك أسان علوم بورا بولكن بعدي أس كانه وشوار بوجالا بو-اسى مفنون كر ما فقط نے بھی كها ہر اور اسى كو ملك محدجاً س فيلى باندها ہر.

ار بن بھتے کھن بنا ہت اورا

غ ورانسان کو مُنہ کے بل گرا دیتا ہو اسی کو تختیل کے ساتھ

بوں اواکیا ہے۔ ۲۔ قریش ہنڈول گرب جیہہ جنوے ترجمہ کنوور کا ہنڈولاجس میں جو ت مقا اوٹ کیا عاشق کو وسال من مود نے تک الکلیف ہے جب دوست ملا سال عم غلط ہوجا ہا ہی

اسے اس طرح نظم کیا ہی -سر۔ تو لگ دکھ بیتم نہ تبینا سے تو جائے جنم دکھ میشا ترجمیه } مجتت اندهی موتی بوعقل سے اسے سروکار بہیں۔ مکسما سنے اس مضمون کو ایک خاص طرزست اوا فرمایا ہو۔

पुनि होय कठिन निदाहत स्रोरा।

दूट दिंहोल गरव जेंग्रे भाग ।

تك तौ स्त्री। दुख बीतम नहिं भेटा ।

حكد

मिले तो जाय अनम दुख मेहा।

س بریم بنتر دن گرای مزدیها تب د می دستر میما ترحمهم المحبت میں دن اور گھڑی نہیں دیکھتے حب عقل باتی ہو توائس کا خیال رہے۔ زمانہ ہڑخص کو پیس دیتا ہو اس خیال کو شاعر جاکسی سے استعارے کی مدوسے اواکیا ہو۔ فراتے ہیں۔ وهرتی سرگ جاشت ہے دوؤ سے نیج جیور کھ بجانہ کووڈ ترجمه } وين اورآسان مثل عِلى كے دويا ط كے إي عب لے اس بي سردكها سلامت نربحا بعدي كبيرية بني اسى خيال كونظم كيا برو-پراوتی الاب یک عسل کررہی ہی اس کی جوتقور سے بھی بنیں اُ تاری جاسکتی۔ سلج سرور نیر بیر منی او تی گھو پنا چھوڑ کیس بھیلا تی سس کھ انگ ملیاکر ہاسا ناگن چھا پ لینھ جائو ہاسا ترجمیہ اللب کے نزدیک بہنج کر پدمنی نے گھو کھٹ اُ بھا کر بال بمواديد ماند اليه چرك اور نوشبوس بسيم وتئ بدن كوكالي ناڭنور سے گھرليا۔

> म्रेम पंप दिन वड़ां न देखा, सब देखे जब होय सरेला॥

> > ar.

धरती सरग जांत से दोऊ! यह दिन जिन् रख नवान कोऊ।।

ऋरवर निषर पदमनी आई वोंपा सोद केस पीलाई। पासीस मुख अंग सलपा कर बासा नागन छाप लीह चहु पास।।

می ورم پراوت بی اکثر می ورے استعال ہوتے ہیں جن بی سے چند ورج کیے جاتے ہیں۔ اے کر بہنت پرماوت گئ راجا تب بہنت رو بھی ترجمه } حب بسنت كرك يد ما وت چل كئ تب را حركوبسنت كى خروق. ترجمه } جؤ کے ساتھ گھن بھی بس جاتا ہو۔ مقولی شاعرجائس کے لبعل مقاموں پرمقولے نہایت مقولی نوبطورتی سے نظم فرائے ہیں۔
است اندھ پریت کر لاکو سونہ دھنے نہیں سوچے آگو ترجيه } جس كومجتت إلوتى بهروه دلوالذاور اندها بهوجاتا بهريمان حيلا حاتا ہو گرسو حبتا نہيں۔ پلا جاما ہے مرسو جہتا ہیں۔

المش المش عاوروں کے حرب الامثال بھی پرما وت یں عرب المثال بھی پرما وت یں عرب المثال بھی اور جس موانی کے ساتھ دہ نظم کیے گئے ہیں ان سے ان کاشن دوبالا ہوجاتا ہو۔ کیشلہ کیخن برن سواات لونا مانو ملا سہاگن سونا ترجمہ سونے کے رنگ کا حسین تو تا تفاگو یا سونے میں سہا گا ملا के वसंत परमाबत गई। राजा तव वसंत सुधि मर ملا जो पीसत चुन जाये पीसा। حك वाउर अंध श्रीत कर कागू। धीन धसे नहिं सुने जाग ॥ कंपन परन मुख्या अति सोना। माना मिला सहागन सोना!!

٧ \_سواكا بول منو بكولاكا ترجمہ کو تے کی ہوئی زہر گئی۔ س ۔ کا قاق وہ بنکھ ٹوٹ منہ کوٹے اس بڑ بول جبت مکھ تھیوٹے ترجمه } كيا وه يرندس ك مُنهست لخ بات نكك و بي مثل كه هوال منہ بڑی بات۔ ۲۷۔ ملتھ نہیں بیبادیے جون سٹھ سواسلون

كان ومين بهر كالے كرب سوسون

ترجمه } سربه چرطانا جا سے جاتے تو تا کتنا نوبصورت کیوں مربو۔ کان ٹوطی جس زیورسے ایساسوناکس کام کا۔

من رین بن رین ایراوت بن پندونصائ اور مکنت کے صلحت ایراوت بن پندونصائ اور مکنت کے ایرادت بن سے مسابل بیان ہوئے ہیں۔

بهبت كيا يدا وت شروع سے آخر ك تام تر مكمت ور سرتا یا یندسی بر اسکن انداز بیان واعظانیس بویکه گفتگو کا ربگ لیے ہوتے ہی۔

ملک صاحب کا یہ انداز بیان بالک اچھڑا ہے جوسحر کا تھکم

सुन्ना का बील गतो विप लागा 2 काह वह पंख दूट मंह कोटे।

श्रस बड़ बोझ चित्त मुख छोटे॥

4 मार्पे नहीं बिसारिये जीं सुाठे सुचा सलीन। कान दुटे जेही पहर, काले कख सीसीन ॥ سم مش مشهور او كركيث برے وه سوناجس سے وقعي كان-

رکھتا ہی۔ ورنہ کجا مسایل تصوّف اور کجا ان کی عامنہی . استانۂ محبّت کا ایسترام کرنے اور دہاں پر غضہ نہ کرینے کی تعلیم ایسے الفاظ بیں دی گئی ہوکہ انسان بغیرسبق سیے بنیں رہ سکتا۔ اربریم بار ہوئے کرود۔ نہ ہوؤ ترجمه) در دوست برخصه مذکر نا چاہیے۔ پیج کی تعلیم کس عدہ پیرائے ہیں اور کن کن اندازسے دی گئی ہو۔ ٢ - جبال ست تبان دهرم سنگهانا ترجيه على سيح يهو وأبي ايان بمي بو اس فلسفے کو ملک صاحب نے مختلف عنوان سے بیان فرمایا ہے۔ س يركه حياسية اويخ بهياد دن دن اديني راكه باو ترجمه } انسان كو بلند حوصله بونا حاسي اس كولازم بركه دوز بروز ملندی پر قدم رکھے۔ سے دن دن اونچا ہودے جنم اونچے پرجاؤ اوی برطست جو کمن باسے ادیج مخصالے کودو 1 प्रेम वार होय क्रोध न होड । لك जहां सत्य तहं घरम संघाता کله पुरुष चिस्रे सन्व हिया र।

दिन दिन ऊंचा होते जेहि ऊंचे पर जान केंद्र चढ़त जेहि खिस पड़े, ऊंच न छोड़े कोत।

दिन दिन ऊंचे राखे पाऊ॥

ترجمه إ بوشخص او يخ سے ما قات ركھ دن دن تر تى كرے گا۔ اگر او نیجے سے گرے نبی نب بھی بلدی کا خیال مز جوڑے

دن كاحال اورمعشوق كى حياه مجيسيات سيهين محييتي واوعشق

کی مصینتیں بیم کو پانی کر دیتی ہیں ان دونوں مصیبتوں کا ذکر ساعر جانسی

نے کیا ہے۔ اور اور جھپائے نا جھیے ایک سال باپ ۵۔ دوی سوجھپائے نا جھیے ایک سال باپ سال میں بنتھ من بھول ندواجا کھن پریم سرویح تو جھا جا ۲۔ بریم بنتھ من بھول ندواجا ترجيه إلى أوه مجتب كى كهاني سكن كرنا راض منه بو يختبت كى داه بهبت

سخت ای بغیر سروت کھھ بن بنیں بڑتا۔

ىشوىركى اطاعت ىندى عورت كاامتياز بواورغالبًااس كى اطاعت شعاری ہی اس کاسبب ہو کہ باوجود تمام ترتی اورمعاشری یا بنداوں کے ہندی عورت اکٹراسینے شوہرے ول پر بورا اورا قابو ر کھتی ہر اسی کو ماک صاحب نے کہا ہو۔

4 \_ كنت سهاك باتے سا دها

إوسه سوتى جواؤبى حيث باندها

ترجم الشوبرك سهاك كامزه وه يامًا برجواسي كا دصيان ركھ ـ

दो सो छिपाये ना छिपे, एक हिचा एक पाप

प्रेम पंथ मन भूल न राजा। कठिन प्रेम सर दिये तो खाजा ॥

कंत सोहागा पाय साधा। पावे सोई जो विहियित बाधा ॥ سله

ď

لی دیک کنت جے ہے۔ ''رجمیہ کی حسین اورغیر حسین کا کیا سوال ۔ جسے شوہر جا ہے وہی حسین ہو۔ بقول مانی جاتسی ع یہ جس ذرّ کے کو آغوش ہیں نے کے وہ بین ہے۔ 9۔عاقبت نا اندلشی سے یہ کہ کر باز رکھا ہی۔ دوش "اہ جبھ سو جھ مز آگو

ترجمہ کی جس کو آئے نہ سو جھے وہی قابل الزام ہی۔ ہنرکو نہ تو پوسٹیدہ رکھنا جا ہیے اور نہ اس کا اس طرح اطہار کرنا جا ہیے کہ نو دستائی معلوم ہوئے گئے ان ہیں سے ایک اصول

کی تلقین ملک صاحب لے بھی کی ہی ۔ ملاحظہ ہوں۔ مراس

۱۰ - گن نه چیپائے پر دے مانہا ترجیم منرکو یو شیدہ منر رکھنا چاہیے۔

خب فخط الرّجال ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہو۔
علام میں مال ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہو۔
جب سرور یا ہنس مذا دا بھلا تہہ سر ہنس کہا وا

ترجیم جس الاب بی سنس نہیں استے وہاں بگلا ہی سنس کہلاتا ہو۔ ان منالوں سے انداز ہوگیا ہوگا کہ ملک صاحب نے دوسلیج میں عدے بہلوکو قطعًا نظر انداز کر دیا ہی ۔ دوز مرہ اور ان کی زبان کی

क्रोन विकोन सहां को कहे।

al

दोष ताहि जेहि सूम न आगू।

गुन न क्षिपाये परदे माहा।

नेहि सरवर मंह हंस न आवा। वगला तेहि सर हंस कहावा।।

يه

2

افز کھی اور نرابی شبرینی نے حس پراُن کو پورا پورا تھرف حاصل نفا اس موصوع کی تلخی کواور بھی کم کر دیا ہو اس پر ان کا خاص اولہ دلکش انداز بہان مستنزا دہو۔

اکھراوط الکھراوٹ کمیرکی چونمیتی کے طرز پر تکھی گئی ہی ۔ الفاظ کا کھراوٹ کمیرکی چونمیتی کے طرز پر تکھی گئی ہی ۔ الفاظ کا کانتخاب، زبان کی روانی ، بندش کی عیب تیہ دیتی ہر کم میڈظم شاء سیائسی کے دؤرائ خرکانیتیم ہی ۔ اس کے یہ بھی قرائن ہیں کہا کہ اکد اوٹ پر ماوت کے بدر کی تھنیف ہو لیکن سند متعین نہیں کہا جا سگتا۔

## اكهراوك كالمونثه كلأم

المیم محسبتد پرست پیارا تین اگرید ارتو بجارا برست موری مساس جاکر جگر بید ارتو بجارا برست موری مرست موری مرحبه می جو با جمع بهت بردی مورت با بردی می موری میلا بین کا کھیاو کھیل سمیٹا میں محرفت حاصل کرنے والا کمیل کھیلو اور کہا کھیلتہ ہو۔

मीन गुहम्मद प्रीति पिथारा विनि लाखर गृह श्ररथ विवास

सा साहस जाकर जग पूरी सो पाला वह भ्रमत पूरी

खा-खेलहु खलेहु खोहि मैंटा पुनि का खेलहु, खेल समेटा ٧ - د الله حسب بچھ کرتا کچھ ناہی جیسے سے مگھ پر جھاہیں د دسے سب بچھ کرتا کچھ ناہی سب اگر مندلیکہ میں اسب اگر مندلیکہ بین بنڈت پڑھا کھرا وئی ٹوٹا جوریہ و دیکھ بین کے دیکھواک انداک کی د بین کے دیکھواک انداک کی ایم کی د بین کے دیکھواک انداک کی د بین کے دیکھواک بانداک کی د بین کے دیکھواک بانداک کی د بین کے دیکھواک بازیاب

> वे सन किछ करता किछ नाही। जसे चले मेप परछाडी।

कहों सो ज्ञान ककहरा सब आराह गढ़ लेकि र्टी पंचित पढ़ि त्रखरावटी हुन ओरेड देखि

जासु क्या दरपन के देखु आप में ह आप
्यापुइ आप जाइ मिलु जहें जहें नहिं पुनि न पाप ( पद्शानतः ।

पूर्ण में रिक्स क्रिक्त क्रिक्त

هد بده وستاین شیرشاه کا ذکر بول مو بور ، ک

प्रार बाह दिसी मुललान्।

شير بيشاه رتي سيد لها يز

دح م و اور آخری کلام میں باسری، اور پد ما وت کا سنه تصنیف به واقع میں باسری، اور پد ما وت کا سنه تصنیف به واقع می اور آخری کلام بیون می نظم ، ہو۔

اس میں مرنے کے بعد جو واقعات بیش اسیں گے وہ درج ہیں اور اس سلسلے میں حضرت محد مصطفے سے اہل ہیت کے شفیع روزِ محشر ہونے کا تذکر ہ کیا گیا ہے .

ملک صاحب کے متعلق معلومات حال کرنے کے اعتبار سے یہ کتاب ایک ضاص اہمیت رکھتی ہو۔ اس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہو کہ محی الدین سے ملک محمد کاسلسلۃ ادادت سیّداشرف جہا گیرے گھرانے سے ان کی عقیدت مندی کے بعد شروع ہوا۔

اس نظم بین ملک صاحب کا جائس کو" موراستهان ایک تعارفی فقر ہے کے ساتھ پیش کرنااس گمان کو بھی توی کرتا ہے کہ ملک صاحب خاتش کو کا کرتا ہے کہ ملک صاحب کے اسمری کلام کو ایسے وطن سے کہیں یا ہرتصنیف کیا تھا کیونکر ساتھ ایک بخراس نظم کی تصنیف کا سنہ ہی سلطنت مغلیہ جائس تک منہ پھیلی تھی۔

مکن ہوکہ ملک صاحب نے اس نظم کو دہلی کے قربیب ہی لکھاہو اور وہاں سے ملبط کر جائس ہیں پر ماوت کی طرح ڈالی ہو۔

اه از خری کلام مین ظبیرالدین بادشاه کی مدح ان الفاظ بین کی گئی ہے:با بر شاه حیفتر پست را جا داج پاٹ اِن کا بدھساجا
کله جائسی گرنتھاولی کی جدیداشاعت میں آخری کلام بھی شاس کردی
گئی ہے۔ اولاً یہ کتاب بھی فارسی رسم الخطیس مخی۔

ا منونهٔ کلام الاضطه مود.

ا بن پیرکی مدح فرات موست کها برد.

ا بوچ الیس دن سیوت بار بهاری کو ت درشن مهوت درشن مهوت محستد باپ جائے سب دهوت مرجمه کی جوگوئی چالیس دن فدمت کرے اس کو درشن کمیں اور سب گناه دُهل جائیں.

۲ – بیر سنسار سب بن کر لیکھا بائکت برن نبن بھر دیکھا سب گناه دُهل وائن مجمگر بیادا حس حس حسین کہو کو مادا میں دیس میں کہو کو مادا میں دیس دیس کمی کے گائیں فاطمہ کا دُهوندو دینائیں موئی میں دیس کمی دیس کی دیس کمی کے گائیں موئی فاطمہ کا دُهوندو دینائیں موئی میں دیس کمی دیس کمی کی کے گائیں موئی فاطمہ کا سمجھا دُو سوئی

जी चालिस दिन सेवै, बार वहारे कोइ दरसन होड "मुहम्मद" पाप जाय सब धोइ

यह संसार सपन कर लेखा
मांगत बदन नैन भरि देखा

का मोसौं उन भगर पसारा इसन इसेन कही को मारा

पुनि रिसाइ के कहै गोसाई प्रातिमा कहं दूँदहु दुनियाई

पुनि रस्त कहं आयसु होई फातिमा कहं समुकावह सोई ١.

كمك محدجاتشئ

۲- جو بی بی جہاؤیں بیدو کھو تو بی کروں اُمّت کے موکھو ور بی کروں اُمّت کے موکھو ور بی کروں اُمّت کے موکھو ورستی مامم استان کی ایک تصنیف کا تذکرہ اور میں مامم میں مامم کروں کے محض دوستعر دستیاب ہوسکے جو حاض ہیں۔

جب بستی مان لاگیں پات بستی کو دیے و نو ہات ترجیم جب پوستے ہیں بتے گئے پوستہ و نو ہات کو دیے لگا۔ حبب بہتی مان لاگیں بچول تب پوستی مشکا وے کول ترجیم حب بوستے ہی بچول گئے تب کو لمے مشکانے لگا۔

> जी बीबी छांड़ाहूं यह दोखू ती मैं करों उमन के मोखू

> > ( श्रास्तिरी कलाम )

जब पुस्ती मां लागे पात । पुस्ती बूदे नौ नौ क्षात ॥ ०० जब पुस्ती मां लागे फूल । तब पुस्ती मटकाव कूल ॥ ०० जब पुस्ती मां लागे पात ॥

(पोस्ती नामा)

م- ہمرے تو ایک محست دبایا جیون مرن سہارن ہا دا ترجمہ ہمارا توبس ایک محدبایا ہی جوموت اور زندگی میں ہمارا مددگارہو۔

سربرست نور ہی متھرے دوال کیے نہ ہوے جگت اُجیارا ترجمہ ( اکو محر ) متھارے دروازے سے نور برستا ہی تو بھر دنیا یں کیسے روشنی نہ ہو۔

م ۔ نربل مھان ہو دوجگ مانہیں جا ند سُرج تھری پر حیایں ترجیم کی نم (ائ محمد) دولؤں عالم میں روش سورج ہو بلکہ جاند اور سورج تھا داعکس ہیں۔

> ه کون اس مطانوں جہاں بت ناہیں میوس نین تر ہے سوجیت ناہیں

مرحمنے کون سی البی جگہ ہر جہاں مجوب نہیں (البقہ) تکیں تری پوسط گئی ہیں (اس لیے) وکھائی نہیں پڑتا۔

۷- بے کرتا را توسب کچھ دیفا ہم باور کچھ چیت منر کینها ترجمہ } ای باری تعالی تولیے ہم کوسب کچھ دیا لیکن ہم باگلوں لئے گھھ بھی دھیان مذکیا۔
کچھ بھی دھیان مذکیا۔

الم من الله الور يزدانى المقرى صفت كور تنهي عان المرجمة عن الوريزدانى المقرى صفت كورتنهي عان المرجمة عن المرجمة

۸- اجدے احد بھیوایک جوت دی گفاؤں کھیو حکست کے تار نا پر اور محست دانوں

ترجمه احدے احر ہوئے ایک نور دوجگہ دنیا کا بھہبان ہتوا اور

محمدنام برا-۹-جهال لوبوتینه لابور کوی جهال لا بوتینه لو بعد مد بوتی ترجمهم جمال لا لي بوتا برو وبال فايده تنبي بوتا اور جبال فايده برتا ہر دہاں لالج منیں ہوتا۔

۱۰ - جه من پریم کہاں تن مانسو کا یا دکست مذنبین اسو ترجید} جس دل میں محبت ہر اس میں گوشت بعن نفس کہاں اس کے تو ندهیم یں خون ہوتا ہوند انکھوں میں اسو۔

#<del>\*\*\*</del>

سرباره ماسم

تهجو بهندی زن کسے ورعاشقی مردانمیت سوختن برسشمیع مرده کا رمبر پرواندمیت

شیخ علی سزیں کا بیر شعر صرف ہند وعور توں پر صادق مہیں آتا بلکہ کم و بیش ہندستان کی تمام عور توں کے جذبات کی خاکہ شی کرتا ہم خواہ وہ کسی فرقے اور ملت سے متعلق کیوں مذہوں۔

ابنے شو برسے جو مجتت مندستانی عورت کرتی ہی وسی توکیا اس کاعشرعشیر بھی دوسرے سے ممکن بہیں۔

اس کی "اه" یس درداوراس کی واه می رازشگفتگی کھنچا ہوا چلاآ تاہی -

وصل کا سکون اور ہجرکی ہے جینی دیکھینی ہو توکسی ہندی عورت کے وہ جنربات بن کا اظہار وہ ان ہردوموا قع پر کر رہی ہو ملاحظہ فرمائے ۔ آب اپنے میں ایک شم کی بالیدگی محسوس کریں گے جو روح سے نقلق رکھتی ہے۔

کون ہندستانی ہجراں تصیب عورت ہر جسنے اپنے آہ و نالہ سے دوسروں کو متاقر نہیں کیا۔ اور کون ہندی بیوی السی ہر جس نے انٹوش وصل میں اگر محبت کی جاشنی کا مزا چکھایا ہو اور دنیا ہے کیف رہی ہو۔

مبارک ہی وہ عورت جس کا جذبۂ تطبیف ہجر کے علم اور وصل کی نوشی سے دنیائے مجتت میں ایک کیف پیدا کر دنیا ہی۔

يون توامل ول كے ليے مجروصل دونوں ايك خاص كطف

رکھتے ہیں لیکن کچے تو ہجران نصیبی کی فراوانی اور کچے اہل دل کاغم سے زیادہ میل ہول، اِن دو باتوں نے داستان ہجرکو سبنسبت افسانۂ وصل کے زیادہ عام کر دیا ہجر بنیا نجے ہمرا نکھ میں اشک ہجر نظر استے ہیں اورخال خال بہیں بلکہ بکٹر سے۔ یہا وربات ہجر کہ کسی جگہ اس کا اظہار مرد کی طرف سے ہوادر کہیں عورت کی جا نب سے بہندستانی معاشرت چونکہ مردوں کو بہنبت عورت کے بلند مرتبہ دہتی ہی ۔شاید اسی خیال سے اس معاشرت میں ہجرکے غم میں پینے اسطے کو اُس کی شان کے منافی قراد دے کو ایس کی شان کے منافی قراد دے کو ایس کی شان کے منافی قراد دے کو ایس کی معاشرت کی طرف سے کیا جاتا ہی اور حبذ بات کے اظہار کا رواج عور توں ہی کی طرف سے کیا جاتا ہی اور حبذ بات کا اظہار وہ مردوں سے بہتر کر بھی سکتی ہیں ۔ یہی وجہ ہو کہ مہندستان کی ذبا نہیں جو اپنی خلفت کے لیے کلیٹا ہماں کی معاشرت کی رہین منت ہیں اسی طریقہ تخاطب واظہار جذبات کی معاشرت کی رہین منت ہیں اسی طریقہ تخاطب واظہار جذبات کی اینا ہے ہوئے ہیں۔

بندی عورت کی ہجران تعیبی کی داشانیں اتنی زیادہ ہیں کہ اس کی داشان عمرے ہیں ایک مشتقل عبکہ ماس کی داشان عمرے ہیں ایک مشتقل عبکہ عاصل کرلی ہوا در ہومقبولیت بارہ ماسا \_\_\_\_ یعنی بارہ ہینے کے "ہجرکی داشان عم "کو حاصل ہو اس سے گویا سبھی واقف ہیں۔

غالباً اسی اعتبار سے شاعر جائسی نے بھی بدما دس میں شوہر کے بچریں نامگتی کی ہی جس میں شوہر اسے بچریں نامگتی کی ہی جس میں اور نالہ وغم کی نصویرکسٹی کی ہی جس میں اور اس اثر کے علاوہ ہو ہرافسائہ غم میں ہوتا ہو شاعوانہ محاس، اور تشبیبا ت اور استعارے کی خوبیاں بھی موجود ہیں۔

ا ۱۷

سب سے بڑی خوبی جوشاع جاتسی کے "بارہ اسے میں ہی وہ وہ تشبیها ت اور استعاروں کامقامی اور سندی ہونا ہے۔ ان کی تلاش کے لیے ملک صاحب ایران توران ہنیں گئے بلکہ "قفیئہ زمین برسزمین اگر کے سے مک وجذبہ تومیت سے بھی اشناکر دیا ہی۔

ناگٹی کے بارہ ماسے کے بعد ہزاروں بارہ ماسے مند واور الممان دونوں نے لکھے لیکن شاعر جاتسی کا"بارہ ماسہ" مہندی ا دب کی بہنائی روسعت ، بیں آپ اپنی نظیر ہو۔

سندی عود ت کی مجت کے عنوان ظام کر سے اور نیز یہ بتا ہے لیے کہ ایک باکمال شاء زبان کو الفاظ کی تلاش اور حیذ بات کے برحل صرف سے اس ہیں واقعیت کاکیسا رنگ بھرسکتا ہی "بارہ اسٹ کا اقتباس ترجے کی شکل ہیں حاصر کیا جاتا ہی ۔اصل عبارت دوسری نربان ہی ترجہ ہو کر اور مترج کی ستم ظریفیوں کے باتقوں یا مال ہو کہ حتنی بااثر باتی رہ جاتی ہی وہ اہل علم سے پوشیدہ نہیں لیکن اگر ترجے کی تام خامیوں کے باوج دکلام کی قوت ،اس کا اثر، اس کی دوانی اور کی تام خامیوں کے باوج دکلام کی قوت ،اس کا اثر، اس کی دوانی اور باس کی ترانی اور ہمارے بیس کائی دلیاں اس امرے شہرت کی ہیں کہ اس بارے میں جاتسی نے اپنے ہی ہی کہ اس کا بارہ ماس کے بارہ ماس کی بیند اور ہر دل عزیز ہی ہو جاتسی ہر ہندی داں جاتہ کہ بارہ ماس کیسیا عام پیند اور ہر دل عزیز ہی ۔ جاتسی کو کوئی نہ بہنی ۔

(مصنون لالدسيتا وام رمندرجة الداكبا و بطره يزمست المائدة)

بلند تخیلات برا مصنے والے کو اصل عبارت کی طرف متوجہ کرسکیں تو ادار مواں ہوگی۔ اوا ہم رہوکہ اور رواں ہوگی۔

گُوبیر"باره ماسه" پدماوت البی شخیم کتاب کا ایک معمولی جزو ہر لیکن زبان ، طرزا دا، نشبیبہ روانی ، شیرینی اورسب سے بڑھ کر اپنے حذبات کی بنا پر بزات خودایک تصنیف ہی ۔ بیریمی ایک وجہ یا هذراس

کے پیش کرنے کا ہوسکتا ہی۔

ناكمتى كاسفوبررتن سين أسع عيور كر بردس علاكيا بروائن ہر اور السبی رانی جو البینے مشو ہر پر کانی حاوی ہر لیکن مھر بھی عورت ہر !! رنس سین ایک دوسری عورت کے فراق میں جوگ بن انج پاط حيور علاجاتا بر اورسال بعرتك والين بنبي اتا اس درميان بي مندستان کا سرموسم گزرگیا سکی ناگتی کا تهجر وصل سے مذبدلا بشوم کی فكر، سؤت كى واه غرض سوكه كركانا مولتى عطرت طرح ك خيالات نے اور بھی زندہ درگور کر دیا تھا۔ لوگوں نے مہت سمجھایا بحجہا یا کہ رانی اجی پدمزه منکرو- اعظو آئینے میں اپنی صورت تو دیکیو، سوجو، سمجو اور دل کر قابوس کرو۔ و کمیو تعبنور اکٹول کے ساتھ رستا ہو سكن حبب التي كو يا دكر تا بو توكيسا دؤرًا بتوااً تا بو - ما دل كوزين سے مجنت ہی تو ہوتی ہی کہ گھوم پھرکس طرح اسے سیراب کراہاک ناحق الين كواس طرح بلاك كرِني بهو متعارا شوبر حبب تحقيل بإ دكريك عُمَّا ووَرُنَّا بِهُوالأَثْ كَا لِلَّين بيرسب سمجهانا سجَّهَا نا سِيكارِ مقار شدت غم كا بنتيج بواك رانى بونے كى لاج بھى كھوى - ناكمتى نے گھر بار کھیوڑ کر جنگل کی راہ لی اور داوانہ وار پھرنے اور جا ان

کھونے لگی۔

ناگتی نے حس مے چینی سے حبوائی کے دن کائے اس کا تذکرہ بھی "بارہ ماسے" میں موجود ہے۔ ایک ایک چوبائی میں ایک ایک مینے کی کیفیات کوزے میں دریاکی مصدات ہو۔ کی کیفیات کوزے میں دریاکی مصدات ہو۔

لما منظر ہو: س

### بإره ماسه

اساڑھ اگ گیا ۔۔ بادل گرج رہے ہیں۔ اودے اور کا لے پنکھ کھیرو، چیل ، کوّے آسان پراُڑرہے ہیں۔ سفید کیلے قطار در تطار در قطار کی تعلق المجانی کی تعلق المرابی ہیں اور جانی کی تعلق تر اور دستور سے گردہے ہیں۔ گھٹائیں اُمنڈ اُمنڈ کرادہی ہیں اِفاج ہجر میں باہے بی میں باہے ہی میں باہے ہی میں باہے ہے۔ بیار کی در کھی میں میں باہے ہی در ہیں ہے۔

کی پھر پھر سر پر آگیا۔ مینڈک، موراورکو کلا مست ہوکر پی ہو: پی ہو کی ہے۔
کہ رہے ہیں اور ثین بجل کی جک سے ہی ہوئی خاموش!!

یہ موسم برسات کا اور ثین السی خشک !! کون مکان درست کرے
اورکون تم ریزی کرے میری تو کوئی بات بھی بہنیں بو جھتا۔
جس کا شوہر گھریں ہے اُسی کو تمام عیش وارام اورع ت حال
ہی۔ میرا" پیا، تو پرولیں ہے مجھے سارا شکھ ، جین بھول گیا۔

ہو میرا چی و پوریں، رجیے حاو عظ ، بیل بری بین کی سوکھی کی ساون کے بانی سے کھیتوں میں بھرنی لگی لیکن میں سوکھی کی سوکھی ہی ہوں۔" پنربس مجھتر" بھی لگ گیا لیکن پہتم کے درشن"

منہ ویے۔ ای پیارے تھارے فراق میں بیں با ولی ہو گئی ہوں میرے اس نوزین پر بیر بہوٹی کی طرح رینگتے پھرتے ہیں -

سکھیوں نے اپنے اپنے شوہروں کے ساتھ سنڈولا رہایا ہم کے ساتھ سنڈیس دے میرا دل ہم جاروں بھنبھیری کی طرح بھٹکا بھرتا ہم، را ہ دے کر جھلا رہا ہو۔ میرا دل بھنبھیری کی طرح بھٹکا بھرتا ہم، را ہ نہیں سوجھتی سیبطرت پانی ہی یانی ہم۔ مرے دل کی نا وَلِقِیرَ کھیوکُ کے تبا ہی ہیں بڑی ہوئی ہم ۔

بال بیارے کم ایک کیسے پہنجوں مذہبرے پاٹو ہیں مذہبی ہو؟ای پیارے کم ای راتیں اکیلے کیسے کاٹوں یشوہرنے تو دوسری
بستی بسائی ہی استر ناگ کی طرح وهروهرکے ڈستا ہی اکبلی ایک پی سے
جبٹی بڑی ہوں ۔ انگھیں کھولتی ہوں تو ڈر لگتا ہی بجلی چک کراور
بادل گرج کر ڈراتے ہیں ۔ حبب گھا ھبکورے سے برستا ہی تو میری
اکھیں او لتی کی طرح ملکتی ہیں ، دل بھٹا جاتا ہی ۔ حبلائی جان کو
مگ گئی ہی ۔ بیر جہنیا تو بہاڑ ہوگیا ۔ کاٹے نہیں کٹتا ۔ بھر سے بجا دول
میں ایسی خشک ہوں اور نم کو نے ترک نہیں۔

پانی کی باطرہ سے جل گفل ، زمین آسان سب ایک ہور ہے ہیں اور میں جوانی کے اتفاہ جل میں ڈوب رہی ہوں پی پیارے ہاتھ میں ہاتھ دو!!

ماؤ پیارے او دیکھوسے "پی ہو" "پی ہو" کرر ہے ہیں سہیل

نکلاہی " ہتھیا نجھ" شروع ہوگیا۔ داجا زین کس کے میدان کو جا
د ہا ہی۔ آب نیبال سیب کے مُنہ کو مو تیوں سے بھر دہا ہی سمندر
اورسیب سب موتی سے بھرگئے۔ ہنس سمندرکو یا دکر کے جاکہ ایسے
اورسیب سب موتی سے بھرگئے۔ ہنس سمندرکو یا دکر کے جائے ایسے
ہیں۔ سارس کلیل کررہے ہیں۔ سبزہ اگ رہا ہی جنگل تک بھول
دے ہیں اب توا جاؤ!!

ہے ہیں اب واجو ہے دکھوغم فراق مجھے کس طرح تباہ کیے ہوئے ہی ۔ احرے کرش

اكر مجهة أس لسي نجات ولاؤ!!

کا تک کی جاندنی کتنی کھنڈی ہو تھام عالم سردہ وایک یس حل میں جل رہی ہوں مرے تن من کو بستر جلائے ڈالتا ہے۔

سارے سنسار میں دیوالی کی دھوم مجی ہے۔ سکھیاں جھو ک کارہی ہیں لنکن مجھے کیا میری جوٹری تو مجھرسے بچھڑ گئی مجھے تودنیا آجاڑ معلوم ہوتی ہے۔

سکھیاں دیوالی گاکر تیو ہار منارہی ہیں میں کیا گاؤل تھاری میں ایک گاکر تیو ہار منارہی ہیں میں کیا گاؤل تھاری میرائی ہیں انساقہ۔ میرائی ہیں انساقہ۔

ہوائی یں سیط سارھو ہوں وہ اور سور کر اس طح اگہن کی مجاری راتیں ہہت دشواری سے کنتی ہیں اس طح علتی ہوں جیسے چراغ میں بتی ۔ دل سردی سے تقر تقرا<sup>تا</sup> ہوتم ہوتے تواسیا کیوں ہوتا۔

ہوت رہیں یوں ہوت گھر گھر سجاوٹ ہی بی کیا سنگار کروں میرارنگ روپ توشوہر کے ساتھ گیا۔وہ بلٹے توبیہ بلٹے۔

ے ساھ سیا۔ وہ ہے ویہ ہے۔ سُلگ سُلگ سُلگ کر ضاک سیاہ ہوگئی۔ اب" برہ" کی اُگ بی جل رہی ہوں ۔اس دُکھ در دکو پیاراکیا جائے۔ ملك محدج أتسى

ای بھنورے، ای کوتے بہتم کو مری سنانی یوں سنانا کہ وہ برہ
کی آگ بیں جل گئی اُسی کا وُصفوال پر جو ہم کو لگ گیا ہے۔
پائس کے جاولے میں بدن تھر تھر کا نب رہا ہی سورج طوبت ہی سروی نے ذور ہا ندھ دیا ۔ لبترگویا برف بیں ڈوبا ہوا ہو۔ کا نب کا نب کو جی نکلا جاتا ہے۔ " بہتم" کہاں کہ اس کو گلے سے لگا لوں ۔
عکوی رات کی جلائی کے بعد دن کو متی ہی ۔ ایک بی ہوں کہ دن رات ہی جائی۔ بی بیاکی "

نون بها، گوشت گلا، بر بارسنکه بهوگتین عورت "بی بو" بی بو" رسط کر مرکتی - حبب کھی بہیں تو زندگی کبیبی ؟-

ماگھ کا مہینا ہو۔ پالا پرط رہا ہو، جہنا جہنا رکوتی کے مہل سے بدن کو ڈھانکتی ہوں اتنا ہی دل اور کا نتیا ہو۔

آنکھوں سے اسواس طرح بہتے ہیں جیسے مہاوٹ ہورہی ہو۔
متھارے بغیر پانی تلوارسالگتا ہو۔ فراق ہوا بن کر جھوے مار رہا ہو۔
کہاں کا بناؤ اور کیسا سنگار ۔ فراق ہیں ڈورے کی طرح ہوگتی ہوں۔
جاڑا تو مجھ برہ کی ماری کے لیے افت جان ہوگیا ۔ اسی پیا رہے
سورج ہوکر تیوکہ تم بن ماگھ کا حبار العبائے کا بنیں ۔ متھارے بغیر
جہم ہے جس ہی اور دل ہے قابو اس پر بھی فراق کو چین نہیں جاہا

کیا گئی میں ہواکے جو نکوں نے سردی کو پو گنا بڑھا دیا ہو۔ وہ قواب سہی بنیں جانی - بدن بنتے کی طرح زرو ہوگیا پھر بھی فراق باز بنیں آتا جھجھورے دیے ہی جاتا ہو۔ یقے جراگئے اور از مسراؤ پھر پھول بتے شاخوں ہیں آئے سب کو خوش دیکھ کر میرا دل دونا ریخبیدہ ہوا۔

ساراسنساری کر بھاگ گارہا ہم اور میرا بدن مثل ہولی کے جل رہا ہو کہ جی کوئی جل میرا بدن مثل ہولی کے جل رہا ہم کے میرا بوں جلنا پیارے تم کواگر نسپند ہم تو بھر مجھے کوئی غم مہیں ۔میری تو خواہش ہی میر ہم کہ میں منظماری مرضی بجالاؤں کے ملی شکار نے لیے۔

اب تو میرے جی بیں یہی اُتا ہوکہ اپنا بدن جلاکر اُس کی رائد ہوا بیں اُڑا دوں کیا تعجب یہ اُس راستے پرجا پڑے جس پر

توُقدم رڪھٽا ٻو۔

پیت کے ساتھ بسنت وست بھی آگئی ہرطرف دھار ہورہی ہو۔
لیکن میری دنیا سُونی ہی۔ کویل کا پنجم راگ حُبرا تی ہیں تیرسالگناہو۔
میرے نون کے ہنسووں سے سادے جالا جبنکار لت پت ہیں۔
میروا در مجدیلھ کو بیس نے ہی ربگ دیا ہی ۔ بالم آم ہیں بورا گئے
اب تو گھر کی یادکرو اوراً وَ جبگل بیں ہزاروں طرح کی بیتیاں ہوتی ہیں
لین بھزورا بالتی ہی کی تلاش کرتا ہی ۔ نادنگی کی شاخ مہار پر ہی
اس کوفراق کا ہے کو باتی رہنے دے گاجس طرح کبوترا پنے گھر
پرٹوش ہی پیارے اُسی طرح آنجاؤ ۔ بی فراق کے پنجے میں ہوں بغیر
ہرٹوش ہی جیوٹوں۔

بیا کھ بین لباس بارا ورجندن آگ معلوم ہوتا ہے۔ سورج کی گرمی شوہر کی جھاٹو سے سرد ہوسکتی ہے۔ آؤ بیارے انگاروں پرلوٹ رہی ہوسکتی ہوں۔ آؤ

اور آگ کو گلزار کرو - متھاری جرائی میں بھاڑی طرح جل رہی ہوں -تم حبتنا جا ہے جلا و متھارا دروازہ مذھبور دوں گی -

دل کا تالاب روز بروز گھٹتا ہی جاتا ہم اور وہ وقت قریب

ہوجب اس کی زمین تراک جائے۔

رامید کا) کنول جواس "الاب بی کھلا تھا" بن جل" مرجاگیا اگرتم اکر" پریم جل" سے سنچو تو اب بھی اس کی بیل بھیل تھیول سکتی ہے۔

سلتی ہیں۔ حبیعہ کا مہینا ہی سنسارتپ رہا ہی، لؤچل رہی ہی، گولے آٹھ رہے ہیں، انگارے برس رہے ہیں اور برہ کی آگ لنکالھونک اب مجھے جلارہی ہیں۔

ہیں ویں۔ اور اہر مانس کھاکراب ہیں جبار ہاہر۔ ہرشام کو متھاری بن کے جسیجیے برطاہر مانس کھاکراب ہی جبار ہاہر۔ ہرشام کو متھاری راہ دیکھتی ہوں۔ انوکرشن کی صورت والے اب بھی آ جاؤ متم کو آتا

ره دیدی اول به ایست گا-د مکیمه کر ده مجاگ عبائے گا-ای تعجار جو السی اگ میں حلے جس کو کوئی بجھا پنر سکتا ہواس کو

سراسنا چاہیے۔

اس طرح روروکے بارہ مہینے بسر کیے ، ہزارڈکھ درد ایک ایک سانس میں جھیلے ، ایک ایک کی بہاٹر ہوگیا اور ایک ایک پہرا ایک ایک جگ، آخر کارئی نے مورکی طرح جنگل بی رہنا شروع کیاکہ شاید وہاں کچھ جی بہلے، کچھ بیتہ چلے الکین ع بہلا مذول مذتیر گئی شام غم گئی

اب تو ہمتھاری مبدائی ہیں تنکا بھی نیر معلوم ہوتا ہیں۔ جبل اور فائنتہ کو ہر چند راستا بتاتی ہوں گر کوئی نہیں سنتا۔ کو کلا کی طرح لیکارتی بھرتی ہوں۔اور مہری کی طرح 'نے وہی" کی آواز لگاتی ہوں نیکن سب لاحال۔

ورخوں پر مبطے ہوئے جس پکھیروسے جدائی کا حال کہتی ہوں وہ درخت اور پر ند دونوں جس کر خاک ہو جاتے ہیں۔ کیاکروں برح رام الا برہ کے دن کسے کاٹوں۔ ساجن تم بک اخر کسے پہنچوں۔ کوک کوک کوک کر اتنا روتی کہ خون کے السووں سے کمنٹی کا جنگل بوگیا۔ کول کوک کر اتنا روتی کہ خون کے السووں سے کمنٹی کا جنگل بوگیا۔ کول کا کم بہت نیز ہے جہاں میں بن باسی کھڑی ہوتی ہوں و بال جوائی کا خرج مہت نیز ہے۔ جہاں میں بن باسی کھڑی ہوتی ہوں و بال کھنگی کا ڈھیراگ جاتا ہی ۔ ہرایک قطرہ نون میری جان ہی گوئے گوئے کہ کمشل پہنے ہے ۔ پی ہو۔ پی ہو"کرتی جوں یگرتم بنہیں سنتے۔ میرے ریخ سے ڈھاک بے برگ ہوگیا آثر مذ ہوا۔ میرے بیارے۔ میرے ریخ سے ڈھاک بے برگ ہوگیا اثر مذ ہوا۔ میرے بیارے۔ میرے کے دائر مذ ہوا و بال مذ بھا دوں ہوتا ہو

## شاعرجانسي كي بهاكا

شاء جائسي كي تصانيف آج سِية تقيريبًا حاربرس قبل كي تُعيثُم " اودهى عماكاً " (اودهكى زبان) ميس لكمى كني تقيل المزايبان اودهى زبان کےمنتلق صروری معلومات درج کرنا مناسب معلوم ہوتا ہو۔ وشوارسا ہوگیا ہر یقین کے ساتھ صرف اتناکہا جاسکتا ہر کربرج عماثا كى طرح اودهى بهي خالص مندستاني زبان مرح البته السي منبي كه دنيا کے پر دے پرازل سے رہی ہو ۔ گیا رھویں صدی علیوی کے لكُ بُعِلُك اسْ نبان في حِيم ليار اس كى عَرْكُو يا الط نوسورس ہونہ

ا اُزدو یں حسب ویل الفاظ ملک محد جاتسی ہی کے رایج کیے ہوتے ہیں ۔ ان سے قبل یا تو وہ قطعًا بوے ہی مد جاتے تھے یا اُن کا استعال مذہونے کے برابر تھا۔

مندی یس رایج الفاظ طبل، المير، المرا، سلطاني، سرتاج،

أردويس رايح الفاظ الكاره ،موغمنا، عِلْ اللهِ ، در مِن براہے، كر حدى جبان ، بنجارا ، بخنت ، أيا ، كونكه ، ميرو چرز ، شيطان ، اسلام ، اسواروراب ۱۳ سر ۱۴ سر ۱۴ سرینا به میزا به

سِسْرى أف اردولسريج تولفهُ رام بالوسكسينه صفحه ١١ -

اور کھڑی بولی دونوں سے کئی باتوں میں مختلف ہر مثلاً

اً نالس اودهی کی بول جال بی فعل، فاعل کی عنمیر جنس اور تعداد سند مطابقت رکھتا ہی مفعول سند اس وقت بھی مطابق کنہیں ہوتا جب کہ فعل متعدی ہو۔

م- دوسے زیادہ اجزا والے الفاظ کے تشروع بیں" ای "

" اور " اؤ" " و " کا المقط اور هی کو ببت اور تحیی سندی رکھری
بولی اور برج بھاشا) کو نالبند ہے۔ اسی انقلا ف کی وجہ سے ایک
ہی لفظ کو اور هی بی بالکسریا بالفنم جلی اور کھڑی بدلی اور برج بھاشا
بی بالکسریا بالفنم ضفی بولتے ہیں۔ مثلاً اور هی بی

'बीयाज 'बीयाइ 'पीयार 'नीयाव المال المال

کیاری سیار موار نیاو پیار ادو قوا عدے بھی خلاف ہو۔ اور سیار ادو قوا عدے بھی خلاف ہو۔ اور سے دہنے وقت والے اردو بول کے ایک الدو بول کے اور سے موال کرتے وقت بھی فعل کی مطابقت مفعول سے مہیں کرتے ۔ مثلاً لیمن اوقات وہ کہتے ہیں کہ " بی نے رو کی کھایا" حالانکہ مونا جیا ہیں نے رو ٹی کھائی "

"ای" " ی شهر برج بها شا اور کفری برج بها شا اور کفری بولی میں " ی سبک برج بها شا اور کفری بی بولی میں " یہاں"، " آماں" اور کفری بولی اور برج بها شا میں " بہاں"، " وہاں " بولی اور برج بها شا میں " بہاں"، " وہاں " بولی اور برج بہا شا میں " بہاں "، وہاں " بولی اور برج بہا شا میں " بہاں "، وہاں " بولی اور برج بہا شا میں " بہاں "،

اسی طرح" ہے "اور" ہے "کے بجائے اور هی کو " ہے" " باتے معروف لیٹ دہر۔ اور برج مجاشا کو" ہے " یا" یا ئے مجبول مثلاً اور هی یں "ائی" . "جاتی " بولیں کے اور برج مجاشا یں " آتے"

اودهی میں « क्रि " ایسے " کا تلقظ" آئی " اور " او" د क्रि " کا " اور " आईस " اسی " « क्रि " " آئس " " वाईस " یا دور " " وور " " واور " " واور " " वाऔर " وغیره -

سا۔ "ہونا" نعل کی شکوں کے ماقدے ہیں جو مرف " ہے"

ہلے رہتا ہی ۔ وہ اب تک اودھ کے کچھ حصّوں ہیں ۔ جاکس
اور املیجی کے آس باس ۔ بولا جاتا ہی ۔ مشلاً " ﴿ ﴿ " ہی " کے

بجائے اسے " ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ " ہیں گے۔ شاعر جاکسی نے الم " اللہ ' اللہ ' کہا ہم کس ہی بولا جاتا ہو۔

اودهی میں بولی اور برج بھاشا دولؤں میں جو" صفات" اور اودهی میں بلا" ا" اور " او" سے "او" پرختم ہوتے ہیں وہ اودهی میں بلا" ا" او" او" " او" ساتھ "کے ہوتے ہیں-کھڑی یولی برج بھاشا اودهی جبیبا جبیبو مبیس یائی چهوشا چهوش چهوث اپنا اپنو اپن میرا میرو مور تیرا تیرو تور سارا سهارو بهار

مکھڑی بولی میں تذکیریں گا" اور تا نمیث میں "کی" کہ "ا ہوبرج مجاش کا بھی بہی اصول ہو۔ اووھی کی بول جال میں تو بہ فرق
طا ہر بہیں ہوتا البتہ ادبی زبان میں فرق ملتا ہو۔ شاعر جائسی سے
تذکیر میں "ک" اور تا نمیث میں "کے" بائے مجبول سے استعال کیا ہو
جس سے ظاہر ہوتا ہوکہ اور ھی میں تا نمیث میں "کی" یا تے معروف

ا کے طاہر ہو نا ہورہ اور کی یک نامیت میں گا ایک معروف سے کھی ہیں۔ سیکھی ہنیں ہوتا "ہے" پائے مجبول ہی سے ہوتا ہی ۔

۲- کھڑی بولی اور برج مجاشا دونوں میں حرف جارسم شدخل کے سادہ شکل میں لگتے ہیں جیسے "کریے کو" "کرن کو" لیکن تھیبٹھ یا پورٹی اودھی میں حروف جارصنم پر واحد شکم میں لگتے ہیں جیسے" آمے کھے" "کھائے ماں" "بیٹٹے کر"

ا ہوتی" بین الفظ ہو۔ اب اس کے بجائے "ہوتی" بین ہوگا اولتے ہیں۔

سلے " پاؤب" برلفظ اور عی ادب کے جلہ صابر بی مستقبل ہو گو بول حیال میں محص صفیر جمع مشکلم بھی " ہم" ہی کے ساتھ آ" اہر شاعر جاتسی نے جلہ ضایر اور دولؤں عددول میں اس کا استعال کیا ہی۔

پورپی اودهی بین مصدر کا اختیامی حرف بھی " क" ہوتا ہم جیسا " یاؤب" بیں ہے۔ ارج بھاشائ شاعری کی خصوصیات کی سب سے بڑی کا مندہ وسے ممتاذ کرتی ہے اس کا انداز تخاطب ہو۔ مایوسی، رئح، دردا ور نوشی کے جذبات بس نو بی سے بھاسٹا کی شاعری میں اوا ہوتے ہیں دوسری زبان تکل سے آئی من اوا ہر قدرت رکھتی ہو۔ فالباً اس کی بڑی وجبر یہ ہو کہ بھاسٹا کی شاعری میں جذبات کا اظہار عموماً عور ست وجبر یہ ہو کہ بھاسٹا کی شاعری میں استعالیے ہی کی طرف سے کیا جاتا ہی جوگو یا جبتم کرب واضطراب ہو۔ ووسری خصوصیت یہ ہو کہ بھاسٹا کی شاعری میں استعالیے اور تشہیہات عام اور مقامی ہوتے ہیں جو شعر کو وار دات کا درج وے دیتے ہیں۔

سلنه ادرهی اور برج مهاشا کی شاعری کی ابتدا کی صبح تاریخ متعین کرنا د شواد به کها ته بیرجا آبه که سمالی بر سے قبل بهی اس کی ابتدا به گئی هی اور "پشے نامنید" مام کا ایک شاعر سمالی بر بی تھا لیکن اس کا کوئی کلام دستیا ب بنیں ہوتا ۔ اسی طرح بار دمیٹراشاعر کا دجود سلامائی محفوظ بنیں ہی ۔ کا دجود سلامائی محفوظ بنیں ہی ہے۔

" چند بردائ" مندى كالبيلاشاء بهر من كاكلام مهم تك ببنجابيراس كى موكر الد تصنيف" برنتى داج داسو" عهد برفتى داج كا ايك دوش كادنامه بهرس كا جم تقريباً دهائى مزار صنفى كا بهر اس كومندى كا بادا آدم كه سكته بي ـ

سلّه اُردوشاءی پرعام اعرّاص ہوکہ اُس بی حذبات واحساسات اول تو غیر فطری اُیں اور عن وعش کے اضافان تک محدود ہوتے ہیں ۔عاسمت وصنّوق کی محبت کے علاوہ دومری شم کی محبت کا انداز اُردؤ شاعری ایں خال ہی خال آٹاہو۔ تمیسری خصوصیت بیر بهر که بھاشا کا متا عرصمو لی سی معمولی بات کو اس طرحت کی اس بیرا ایک خاص بات پیدا ایک خاص بات پیدا بهرونباتی بهر-

چوتھے یہ کہ بھاشا کے مقوڑ ہے سے الفاظ کثیر معانی پیاکر دیتے ہیں۔ مختر میں کہ بھاشا کی شاعری حن وعشق ، درد وغم ، محاکا ت اور تخیئر حن ادا اور موسیقی کی ایک دل گداز تصویر ہوتی ہے۔

ملک محمد حائسی کی پر ماوت اور دو مسری تصانیف مجاشا شاعری کی جمله خصوصیات کی تفسیر ہیں ۔ ملک حماحب کا بارہ ماسم، ان کا طرز ادا، آن کے استعارات، تشبیهات اور الفاظ کا انتخاب مجاشا شاعری کی خوبیوں کی حال ہیں۔

شاعر جائسی کی زبان کی خصوصیات کرنے کے نیے انفاظ کاب محل استعال یا تواعد کے اصولوں سے حیثم پوشی شاعر جائسی کے بہاں کمورے مربلے گی ۔

م کبیل کہیں تو محفق کی دوائی پائی جاتی ہے کہا وتوں محاوروں اسے معتقف جاتس کو محفور کے خلاف اللہ معتقف جاتس کو متقاولی کا قوال ہو کہ کہیں کہیں اور ہے ڈ حفظ کہیں ایک آ دھ لفظ کی مصنف گرنتھاولی کا قول محن تیاس ہی ہولیکن اگر واقتی ایک آ دھ لفظ قواعد کے خااف لے بھی تب بھی ترتیب میں جس وسعت اور وقت نظر سے کام لیا تواعد کے خااف لے بھی ترب ہی ترتیب میں جس وسعت اور وقت نظر سے کام لیا گیا ہم اس کا اندازہ کرتے ہوئے الیے الفاظ کو خلاف تواعد کہنا درست مربوگا خاصکر جبکہ اس وقت کی قواعد کا مطابق ہم کو علم بھی مذہو۔

اور صرب الامثال كا استعال بھى شاع جائسى نے كيا ہم ليكن وہ بھاشا كے فطرى طريقے سے مذكہ محض شعر كے حسن طاہرى يى اضافرك نے كى غرض سے۔ كى غرض سے۔

س البتہ بعض مقامات پر محذوفات کا عیب منرور موجود ہوجس کی وجہ سے کہی ہوجا تا ہو کہ النظریں مطلب خبط سا ہو جاتا ہو کہون مقامات پر تعقید کا عیب بھی ملتا ہو لیکن بیعیوب خال ہی خال نظر سے ہیں ۔

ہم۔شاعرجائسی کے دولفظوں کااستعال بڑھنے والے کو کچھ عجیب ا معلوم ہوگا۔اعفوں نے" نراس" لفظ کا استعال" جوکسی کاسائلی نہ ہو" کے معنوں بیں کیا ہو۔

دوسرالفظ ہو" بسواس "جسے شاءر جائسی" بسواس گھات ایے معنوں بیں لانتے ہیں ۔اسی طرح " بسواسی " " بواس گھاتی " کے معنوں بیں کئی جگہ لایا گیا ہی ۔ ربسواس گھات ۔ فیریب دینا ۔ بسواس گھاتی - دنیا باز)

ھ۔ شاعر جائسی سے کہیں کہیں بہت پُراے الفاظ استعال کیے ہیں مثلاً " دن کر" مجنی سورج کو" دن ار" لکھا ہے۔ " شش دھر کی بجائے " سسہر"۔ " بھوال "بشس و صربعنی انپ " سسہر"۔ " بھوال "بشس و صربعنی انپ کے بجائے " بھوال "بشس و صربعنی انپ کے بجائے " بھوال "بشس و صربعنی انپ کے بجائے " دیسہر"

اسی طرح "آدِ" « <del>आहि " کا استع</del>ال " بائل' کے معنوں یں اب حرف بنگلہ ذبان ہی میں سنائی دنیّا ہو لیکن شاع حبائشی سے بدروت بیں اسے استعمال کیا ہو۔

ایک بہت برانالفظ ہر"نے، " ﴿ " جو" ہی " کے معنول میں

ا ہے۔ شاع جاکسی نے اس کو مجبی استعال کیا ہے۔ ایک اور ٹرانالفظ ہے "پشے" جس کے معنی ہیں "پر" اس کو بھی ملک صاحب لائے ہیں اور "بھے" کو بھی استعال کیا ہے جس کے معنی ہیں "سے"

۱- ملک صاحب بعن مقامات پر نئے پرانے اور پورنی پچپی دولان طرح کے الفاظ لائے ہیں مثلاً پراکرت کا ایک لفظ تفا"سنتو" دولان طرح کے الفاظ لائے ہیں مثلاً پراکرت کا ایک لفظ تفا"سنتو" دولان جو تا تفا۔ اس کی سندی شکل" مینتی " « कि से ہمبت دلون "کمستعل رہی ۔ ولی دکنی ایسے آدوؤ کے پرائے شعراتک نے اس لفظ کو استعال کیا ہوشاع جاسی اس لفظ کو استعال کیا ہوشاع جاسی اس لفظ کو ہمبت جگہ لائے ہیں۔

کے حزورت شعری کی بنا پراکٹر حووث کو بدل دیتے ہیں مشلاً
" دَل " کے بجائے" ور" " بل " کے بجائے" بر" استعال کرتے ہیں۔
ملک محدجاتسی نے الیا بہت کیا ہو۔ اکفوں نے " نرمل " کے بجائے" نرمر"
اور "کلا " کے بجائے" کرا " بھی استعال کیا ہو۔ عزورت شعری کی بنا برمفرد
الفاظ کو اکفوں نے مرتب بھی کر دیا ہو مثلاً " سہنس" کو" ہنسا" " بول "کوالا الفاظ کو اکفوں نے مرتب بھی کر دیا ہو مثلاً " سہنس" کو" ہنسا" " بول "کوالا الفاظ کو اکفوں میں تلفظ کو مختصر کر نے کی عاورت شخس متفور ہوتی ہو۔
اسی لحاظ سے " کر" کی جگہ " ک " بول دیتے ہیں ۔ شاعر جاتسی کے بیاں بی مختصر اکثر ملتی ہو۔
بہاں بی مختصر اکثر ملتی ہو۔

، ۹- ہندی کے اکثر شعل پر لفظوں کے توزیسے مرطور کے اور آن کی شکلوں کے مسخ کرنے کا الزام عاید کیا جاتا ہی ۔ شاعر جائشی اس الزام سے بلند ہیں - پڑھتے وقت مصرع کے انری مفرد لفظ

۱۰ شاع حائسی نے تھیٹھ اود هی الفاظ کابہت زیادہ استعال کیا ہے مثلاً اُنھوں نے الفاظ کا بہت زیادہ استعال کیا ہے مثلاً اُنھوں نے الفاظ شکل میں دہ گیا ہے جیسے الفاظ شکل میں دہ گیا ہے جیسے راندھ بروسی "اس کے علاوہ بھی تھیٹھ اود ھی الفاظ ہیں ہو ہندی اور بیوں کو د میہاتی معلوم ہوں گے مثلاً " نوج " " موکا " معروں " وغیرہ -

ا سناء عرجائسی نے "تو" یا "تیں" کی جگہ براکٹر توی کھی کا میں استنمال کیا ہی - بیہ تفوجی اور چھی کی وہ شکل ہی جو کھیری اور شاہیمال لور استنمال کیا ہی - بیہ تفوجی اور چھی کی وہ شکل ہی جو کھیری اور شاہیمال لور سے لے کر قنوج تک بولی جاتی ہی -

شاء جاکسی کی زبان بول جال کی سیدهی سادهی ہی - مرکب الفاظ اتول تو انحفوں نے بہت کم استعال کیے ہیں - جہال کیے بھی ہیں دو سے زبا دہ اجزا کے الفاظ نہیں لائے ۔ دواجزا کے الفاظ نہیں لائے ۔ دواجزا کے الفاظ استعال کیے بھی ہیں ان کو مفرد ہی مجھنا چاہیے کیونکہ وہ سنسکرت کے طریقے کے مطابق نہیں بلکہ فارسی کے طریقے پر ہیں۔ جہاں لبعن بظا سر مرکب الفاظ در اصل مفرد ہی ہوتے ہیں ۔ جہاں لبعن بظا سر مرکب الفاظ در اصل مفرد ہی ہوتے ہیں ۔ ایک جگہ پر تو بد ماوت ہی فارسی کا ایک فقرہ ہی الحفاکر رکھ دیا گیا ہے "سرتایائی" ہو۔

فارسی کی بس اتنی ہی جھاک گہیں کہیں دکھائی پڑتی ہے ورنہ شاعرجاتسی کی زبان گو یاسا بنچے یں ڈھلی ہوئی مہت ہی شیرمی

اوردلکش ہو۔ شاہی دربار وغیرہ کے بیان ہیں "اداکان" "بارگاہ" اسے کھر لفظ آگئے ہیں لیکن وہ موضوع کے اعتبار سے زراسا بھی ہنیں کھنگتے.

شاع جائسی کی زبان کی چاشی اوراس کا سریلا پن نرالا ہو۔
اس میں برج بھاشا کی جاشن ہو نہ کہ سنسکرت کی۔ اس میں اودھی
اپنی نج کی مٹھاس لیے ہوئے ہو۔ اگر اس کا اندازہ کرنا ہوکداودھی
زبان کے بہتے ہوئے شیریں اورشقا ف چشے یک شاع جائسی
کی کتنی بہنچ ہو تو یہ اوت کی نزاکت تخیل ، روانی ، سلاست اور
فصاحت کا مطالعہ ناگزیر سا ہوگا اس لیے کہ بقول مصنف باکسی گرنتھا ولی اودھی کی خالص لیے میل مٹھاس کے لیے
جائسی گرنتھا ولی اودھی کی خالص لیے میل مٹھاس کے لیے
پرماوت کا نام برابر لیا جائےگا۔

اسم اس كى صوت بى اختلاف بهر كيم لوك كيت بي كديداوت سعومه بیجری میں تعلی گئی اور کھرا یسے بھی ہیں جواس کی ابتدا سنطومہ ہجری قرار دیتے ہیں اور سوم افسہ ہجری کوست کمیل بتاتے ہیں ۔ ان لوگوں کے نز دیک اس نظم یں گویا باتیں سال صرف ہوتے ہیں۔ بیر حصرات نظم پر ماوت میں کشیرشا ہ کی مدح اورس تصنیف كى بو يائيون كے درميان لچى بو ياتيون كافقىل موسنے كى وجرست جن میں ۔ مدح پیر، زاتی حال، دوستیوں اور جاتس کی تعریف و توصیف لکھی ہو، یہ استدلال می کرتے ہیں کہ مدح سرائی اور تعیف ير كوئى تعلق نہيں ہو۔ مدح كى چو باتياں تكميل نظم پرسوم فسي سرحى بی اصافه کردی گئی تقیس راسی سلسلے بی بیر بھی کہا جاتا ہو کہ ملک منا ئے شبرشاہ کو لفظ "سلطان"سے مخاطعی کیا ہو اور چ نکہ وہ<sup>م ہو</sup> ہم ج بين دملي كا "سلطان" بأواتها مذكر مسي فيه بهجري بين اس كيها اختتام کاسن سوم المسہ بیجری ہی مذکہ کوئی دوسراسال ادرنظم کے ٹرانے نسٹوں میں بھی تفلیک کا سال میں ہے ہی مثا ہا ۔ بیاوت ایک معرکہ اراتھنیف ہو سری تصنیف برمحاکم الین اس میں شاعرکی زندگی کے

ماشبهصفحد ١٩٠

جسشی رومی اور فرنگی بڑ بڑگئی اور سیک نگی اس شعریں پرتگالیوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کی طرف اشارہ ہو پرتگالیوں کا دور عصالم عظابق سطابق مصلے مگ بھگ شروع ہوتا ہولینی سے ۹۲ سے مسلے مہبت بعد۔ پائیس سال حرف ہوئے ہوں قرین قیاس منہیں ممکن ہر آنا وقت اُصرف ہوا ہولیکن کوئی وجہ منہیں معلوم ہوتی کہ اس مدت کا شادستا ہے۔ ہجری ہی سے کیاجائے یہ مدت سنجا ہے۔ ہجری سے بھی شروع ہولیتی ہے۔

تنوی کی مروجہ رسم کے خلاف انبدایں بادشاہ وقت کا فکر مذکر نا اوراس کے تذکر ہے کو بعد کے لیے انتظاد کھنے کی کوئی وجہ نہ بتا نا اس دواج سے اعلی کا نبوت ہے۔ آخوالیہ اکیوں کہاگیاسی دنیاوی لائے سے یاکسی اور طبع سے ، چند جو یا تیوں کا ففس با پرائے نسخوں میں مسئل ہے ہوئی کوئی قطعی دلیل پرما وت کے سنخوں میں مسئل ہے ہوئی قراد دینے کی نہیں ہوسکتی مذا س فضل سے یہ میتجہ نکالا جا سکتا ہو کہ مدح بعد میں جوڑ دی "گئی ہی۔ فصل سے یہ میتجہ نکالا جا سکتا ہو کہ مدح بعد میں جوڑ دی "گئی ہی۔ فاص کر الیسی صورت میں جبکہ ملک صاحب کی ایک دومنری فاص کر الیسی صورت میں جبکہ ملک صاحب کی ایک دومنری تصنیف سے بینی ساخری کلام " بی مدح اور سن نصنیف عبد با برشاہ سے بھی جہار جو یا تیوں کا فصل ہو اور سن تصنیف عبد با برشاہ سے جس کی اس نظم میں مدح سرائی حسب رواج کی گئی ہو مطالبیت جس کی اس نظم میں مدح سرائی حسب رواج کی گئی ہو مطالبیت خوت میں کی اس نظم میں مدح سرائی حسب رواج کی گئی ہو مطالبیت کرتا ہو ۔۔۔ اس سے اس کا بھی نبوت مان ہو کہ آگر سے اس میں مدت سرائی حسب رواج کی گئی ہو مطالبیت کرتا ہو ۔۔۔ اس سے اس کا بھی نبوت مان ہو کہ آگر سے ایک میں مدت سرائی حسب رواج کی گئی ہو مطالبیت کرتا ہو ۔۔۔ اس سے اس کا بھی نبوت مان ہو کہ آگر سے اس میں مدت سرائی حسب رواج کی گئی ہو مطالبیت کرتا ہو ۔۔۔ اس سے اس کا بھی نبوت مان ہو کے آگر سے ایک کی تا ہو ۔۔۔ اس سے اس کا بھی نبوت مان ہو کی گئی ہو مطالبیت کرتا ہو ۔۔۔ اس سے اس کا بھی نبوت مان ہو کی گئی ہو میں مدت سے اس کا بھی نبوت مان ہو کی گئی ہو مطالبی نبوت میں مدت سے اس کا بھی نبوت مان ہو کی گئی ہو میں مدت سے اس کا بھی نبوت مان ہو کی گئی ہو مطالبی کرتا ہو میں مدت سے اس کا بھی نبوت مان ہو کی گئی ہو میں کرتا ہو میں مدت سے اس کا بھی نبوت میں کرتا ہو میں مدت سے اس کا بھی نبوت مان ہو کی گئی ہو میں کرتا ہو کرتا ہو میں کرتا ہو کرتا ہو میں کرتا ہ

حانثيهمعخرا اا

اداکان کے راجہ کی سرپرستی میں پرما وت کا بونسخر تصنیف کے سوپرس بعد مبڑگا لی ذبان میں ترجم ہوا ہم اس بی سن تصنیف سکتا ہے۔ اف آخری کلام کاس تصنیف ساستا ہے ہم اسی طرح سنس جواہر بھا کا مصنفہ میرقاسم کاس تصنیف بھی ممدوح نظم محدث مصنفہ میرقاسم کا ست سنس بھی محدوج نظم محدث مصنفہ میں ا پد ماوت نظم کی گئی موتی تو پیهاوت میں ابراہیم لو دی کی مدح ملتی مذکر شیرشاہ کی۔

یہ درست ہی کہ سی شہرشاہ دہی کا سلطان مذبتوا تھالیکن یہ امریکم ہی کہ وہ اس سے قبل سی اللہ ہیں ہمایوں کو سٹ ست دے جہا تھا اور وہلی کا بے لینا چندروزگی بات تھی۔ اس کے علاوہ تحفیتی کی رسم دسمبر اللہ اللہ علی عودیا گور کے مقام پر ادا بھی ہوئی تھی۔ کی رسم دسمبر اللہ اللہ علی موریا گور کے مقام پر ادا بھی ہوئی تھی۔ عب طرح حسین میاں کو قطبین نے میں شاہ کھ دیا ممکن ہمواسی طرح میں شاعر جائسی کے دیا کہ سی سلطان بنا دیا چومد کی ترنگ میں اتنا مہالغہ نادوا انہیں سمجھا جاتا اور پھر شہرت انسان کے بیش بیش میں اتنا مہالغہ نادوا انہیں سمجھا جاتا اور پھر شہرت انسان کے بیش بیش میلتی ہی کہاتی ہی کے دوا ہونے اور شیرشا ہ کی دیا ہی خبر خود شیرشا ہ کے دہلی چہنچنے دی کی روائی اور اس کی فتح یا پی کی خبر خود شیرشا ہ کے دہلی چہنچنے دی تو بیل ہی میں شاعر حیائسی تک بینچ گئی ہو۔

قصه کوتا ه نظم بدما وت منهم فی هم بین شروع کی گئی اوراس و تت مرح بھی تھی گئی ممکن ہو کہ ختم ہوئی ہوس<u>ا 19 ق</u>ریم میں اور اس و قت ملک صاحب نے خود جاکر شیرشا ہ کی خدمت میں پیش کیا ہو حبیا کہ مشہور ہو کہ موجوب میں وہ درباریں گئے تقے۔

اے شیرست و سے ہمایوں کو ارمحرم سے اللہ مطابق کارمتی سیا ہے۔ یہ شیرست و سے ہمایوں کا پیچھاکیا۔ وہ کچھ دن اگرے یں رہا چھرد لی گیا۔ اس کے بعد رجب ہمایوں سنے دلی چھوٹری توسیا ملے میں شیرشاہ دہی کا سلطان ہوا۔
کلمہ سنیرشاہ ، مصنفہ ٹانون گو صفحہ ۲۰۸

"سو لھوی صدی کے اوایل میں تصنیف ہوئی ۔اس بی ہم کو اُس خی میں ہم کو اُس خی دان بی ہم کو اُس خی دان ہو ۔ ہندو مصنف اُس زمانے کی زبان اور تلفظ کا بتا الگتا ہو۔ ہندو مصنف قلامت پرستی کی وجہسے اپنے الفاظ کے ہجا پرانے سنسکرت کے طرب کے مطابق کرتے تھے لیکن مک محد سے اس کا آنباع نہیں کیا ہے ۔ یہی دائے سرجاری سے سدھاکر چندر لیکا کے دیا ہے میں لکہ د

سلف اوجهاجی پدماوت کے سنہ تصنیف کو سئی قدیم قراروسینے والوں کے قول کی تردید کرتے ہوئے والوں کے قول کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جاتشی سے پدماوت ہندی ہیں کھی یا آردؤ شک کھیک معلوم بنیں لیکن سکی کھی موکا سئی کہ معرومانا ہی تباتا ہو کہ بیرانشالا ف اردو رسم الحظ ہی کے سبب سے بہوا ہوگا "

' آگے جل کرآپ فولتے ہیں کہ اگر اس کا رسم الحفظ ہندی ہوتا تو ہم کی جگہ ۲ پڑھا حانا قریب قربیب ناممکن کھا ہ ہندووں کو مجبور کرتا تھا کہ وہ إلا کے معالمے میں تلفظ کا خیال ہذکریں بلکہ اپنے آبا وا جدا دکا اتباع کرتے ہوئے الفاظ کو اسی طرح لکھیں جبیاکہ وہ سنسکرت میں لکھے جاتے تھے۔ الخوں نے اپنی تصانیف میں تلفظ کورواج دیا مذکستعل إلا کو۔

لالدسيتادام في البيني ايك مفنون بن جواله أباد استثريز ربابت منظ الماین شایع ہوا ہو سرجارج گری برس کی تابید کرتے ہوئے منظومِ است ملک خصوصًا پدما وست کے رسم الخط کو فا رسی ،سی قراردیا ہے لیکن بالکل حال بیسن تصنیف کی طرح رسم الخط کے متل بھی اختلافات پیدا ہو گیے ہیں اور ایک علمی بحنث کا دروازہ کھل گیا ہم كرآياتناء مائسي كى تصانيف كارسم الخط فارسى تقايا بهندى يناني پرما وت کے رسم الخط کو سندی قرار دینے کے لیے توجیہا أیک مہنت حجوقی بات برکی جاتی ہوگہ" مسلمان اہل قلم خصوصاً صوفیوں کامقصد ا پنے اصولوں کو ہندووں کے کا لوں تک بہنچانا تقااورغالباً مک محررکہاں کا بھی یہی مقصد رہا ہوگا۔اس لیے الفول سے پدما دت کو سندی رم الخط بي لكها بوكا مذكه فارسى رسم الخطير، خاص كراس وفن جبكه أردو کالوگ نام بھی مذ جانتے منے کی بھریہ دیکھ کرکہ بدما دت کے جننے نسنے بهندی رسم الخط می ملتے ای وہ فارسی رسم الخط ہی سینقل و تے ہی يه حضرات فرات أي كه" بعدكو ان نظمو بالوسلمانون سن أو دورهم لحظ یں منتقل کر لیا کہنے کو تو ہے حضرات یہ کہتے ہیں لیکن اُن کے قرل کی تر دیرخود اُن کی دلیل سے موتی ہی ۔ اُرُدوٰ کا نام سر جان اور بات ہر اور فارسی الخط سے نا واتفیت اور بات ہو۔ اس لیے اگر شیرشاہ کے

وقت بیں لوگ اُردؤ کا نام بھی مذ جانتے تھے تواس سے یہ نتیج بہیں کالاجاسکتا کہ وہ فارسی رسم الخطسے بھی ہے ہمرہ تھے۔ دوسرے بیکہ الیسے زمانے بیں جبکہ آج کی سی اسانیاں طباعت

کی فراہم منہوں نظم یا نشر کی کتاب کا دایرہ اشا عت محدود ہی ہوگا چاہے وہ کسی رسم الخط بین کیوں نہ لکھی گئی ہو۔ السے زمانے بین کسی كتاب كى مقبوليت ظا ہر ہى كە اسے دوسروں كو سناكر ہى ہوسكتى تقى۔ اور بیمشہور ہی ہو کہ ماک صاحب کے چیلے پدماوت کے دوہے برط وراع کر لوگوں کو ملک صاحب کے کلام کی طرف متوجہ کیاکرتے نقے نیں پر ماوت کے رسم الخط کے انتخاب میں کسی تبکیغی مقصد کو بھی دخل بنہیں ہوسکتا تفارا وراگر مقور ٹی دیر کے لیے بیم بی فرعن کر لیا جائے کہ ماک صاحب کا مقصد نہندوں ہی تفتوف کے اصولوں کی تبلیغ ہی کرنا تفا توظا ہر ہو کہ اس مقصد کا اولین نشار پڑھے لکھے سبندو ہی ہو سکتے تھے جن میں سے مشیتر فارسی پڑھ پڑھ کر دفا تر میں بڑے بڑے عبدوں پر مامور محقے ان کے استفادے کے لیے بھی رسم الخطکو سندی کینے کی کوئ عزورت معنی عہدستیرشاہ بی فارسی رسم الخطے دفاترین رواج اور مندوس کی فارسی دانی سے انکارکرنااس عمد کی مِعاشرتی اور تمدنی تاریخ سے کھلی ہموتی حیثم پوسٹی کرنا ہو۔ اب ره گئتے وہ کظر مذہبی ہندو جو اللہ میں آباوا جدا دکی حرف برحرف پیروی کرنا اپنا " دهرم" سمجھتے ہوں جاہے عام بول جال ہی لفظ کہیں کا کہیں پہنچ گیا ہوان سے بیامیدرناکہ ملک صاحب کے کلا) کو پڑھیں گئے تحسن طن پرمجمول کیا تھاسکتا ہو پھریہ بھی سمجھ ہیں ہنیں آ الم الم محف من وول بن رواج وینے کے لیے رسم الحظ کے انتخاب کے معاصلے بن معاصب نظر انداز معاصلے بن معاصب نظر انداز کر دیا ہوگا۔

تعجب بالاتے تعجب بیہ کہ مہند وجن کے لیے فاص طور پر رسم الحظ کی طرح ڈالی گئی ہو اور جن کے بہاں اب ایم الے اور بی ایک اسی قدر کرتے بیاں اب اس کا ایک قدر کرتے دے کہ اب اس کا ایک قدیم شخہ تک اُن کے پاس مہندی رسم الحظ میں محفوظ نہیں اور اردو داں طبقہ جن کی بشتر فردیں ملک صاحب کی نظموں کے مطالب در کنار اُن کے الفاظ کو بھی مذسمجھ سکتے ہوں وہ آج سے چند ہی سال قبل اپنی ادب نوازی کا یہ شوت دیں کہ منتقل کریں کہ جند ہی سال قبل اپنی ادب نوازی کا یہ شوت دیں کہ منتقل کریں کہ جند میں اس طرح مار سے نوازی کا یہ شوت دیں کہ منتقل کریں کہ جند ہی سال قبل اپنی اور اس طرح مار سے نوازی کو اُرد و میں اس طرح منتقل کریں کہ جند ہوا وت کے سار سے نسخوں کو اُرد و میں اس طرح منتقل کریں کہ جند ہوا وت کے سار سے نسخوں کو اُرد والے اور دیل منتقل کریں کہ جند ہوا وت کے سار کر سکتے اور دیا جاتے ۔ ایک اور دیل مندی رسم الحظ کی تا مید ہیں ہیں بی جاتی ہو کے طور پر اوا نہیں مردف تہی ( ۱۹ موادی سے ملک صاحب کی تصانبیف کے لیے ان کا استعال کرسکتے اس سے ملک صاحب کی تصانبیف کے لیے ان کا استعال کرسکتے اس سے ملک صاحب کی تصانبیف کے لیے ان کا استعال ناکا فی ہو۔

الیسی صورت میں بیرسوال ببیرا ہوتا ہو کہ وہ حروف جو فارسی حدوف ہو۔ فارسی حدوف ہجری کا ہوتا ہو کہ وہ حروف جو فارسی حدوف ہوئے۔ اس کا بواب یہ ہو کہ اگراج " ڈ" اور" ط"کو فارسی میں لکھنا چہیں توکس طرح ان الفاظ کو فارسی رسم الخطیں توکس طرح ان الفاظ کو فارسی رسم الخطیں

کھا جاتا تھا اسی طرح ملک صاحب نے بھی پر ما دت میں ان الفاظ کو لکھا ہو گا۔

و مل ہو ا۔ الغرض میری رائے میں ملک صاحب کی تصانیف کارسم الخط فارسی تھا جبیاکہ ابتدار جمہ منظومات کے آزدورسم الحظ میں وستیاب ہونے ادر نیزس کی فیم سے مسئل میں ہوجائے سے بھی طاہر ہو۔



## سرايا

سنسکرت ادب ہیں "نکھ سکھ" (سراپا) کی ایک کثیر تعداد موجو دہج۔
پرماوت میں پرمنی کا "سراپا" دو مقاموں پر آیا ہج۔ ایک ہگا ترت کی زبان سے دوسری جگه" راگھو" کی زبانی ہشیہ کی نزاکت اور معنویت کے ساتھ ساتھ ہندی ہذاق سلیم کا جو منونہ اِن دولوں سراپاوں میں ملک صاحب نے پیش کیا ہج۔ اس کا اندازہ" سراپا" کے مطالعے ہی سے جوسکتا۔ بھاکا کا شاع اینے سامنے کی تشییبات کو استعال کرکے کلام میں کتی دل سٹی اور دل فریبی پریداکر دیتا ہجاس کا شہوت ملک صاحب کا" بارہ ماسہ اور" سراپا" ہیں ہونظم پدماوت کا کا شہوت ملک صاحب کا" بارہ ماسہ اور" سراپا" ہیں ہونظم پدماوت کا کوئی ضاص فرق ہنیں ہونکہ ان دولوں" کی شماھوں" کے انداذ بیان میں گوئی ضاص فرق ہنیں ہوائس ایے گمٹیلاً "نو تے" کا بیان کیا ہوا سراپا" کرئی ضاص فرق ہنیں ہواس ایے گمٹیلاً "نو تے" کا بیان کیا ہوا سراپا" کرئی ضاص فرق ہنیں ہواس ایے گمٹیلاً "نو تے" کا بیان کیا ہوا سراپا" کرجم کرکے بیش کیا جاتا ہے۔

(1)

اس کا سنگار اُسی کو بھبتا ہو پھرکوئی اس کی شرح کیاکرے۔
اس کے موتے مشکین کا چیج وخم ( اس کی اہریں) سانپ کی طرح
بل کھاتا ہو اور اس کا رنگ مجونرے کے مانند ہو جب جوٹی
کھول کر بال جھاڑتی ہو تو سارا سنسار سیاہ ہو جاتاہو۔ زم اُلود
گھو نگھر والے بال زنجیر محبت بن کر کسی کے گئے پڑنا
جپاہتے ہیں۔

رم) اس کی بے سیندو بھری ما نگ گویا اندھیری رین ہیں دِ ما كى جوت ہو، ياكسونى برسوئے كى لكير، يا گُفنگھور گھٹا وَں بين كجلى كى جبک، یا کاش پر سورج کی کرن ، یا جمنا میں سرستی۔اور سیندورسے بھری مانگ تو خون بس بھری ہوئی تلوا رمعلوم ہوتی ہی ۔

رسم) اس کی چکدار بیشیا نی کو ہلال کی روشنی سے تشبیبہ دمینا غلط ہوگا كماس بي اتنى روشنى كهال سورج أكر بزار درج روش بونب بھی اُس کی پیشانی کے نور کے مقابل بہیں ہوگا مذکہ حیا ند جس میں مکس کا عیب ہو اوراس کی جبین میں سے عیب تہیں۔

اس کی تھبنویں مثل سیاہ کمان کے ہیں جس طرف رُم کیا زہر کے تیر رسائے بہی کمان کرشن کے پاس تھی بہی راگھوکے ہاتھ ہیں۔ اسی سے داون ماراگیا اور اسی سے تنس کی جان گئی مینوی کمان اورعورت كمان دار اليي دهنك كاكون مقابله كرسكه.

دونوں آنکھیں گویا بحرزخار ہیں مشرخ کنول سبھر کر بھو زے منڈلاتے ہیں جس طرف المقی بے لگام گھوڑے کے مانند جا پہنی۔ اس کی گردش سے زمین اسمان سببل گئے۔

بلکیں کیا ہیں گو یا دو فوجیں آمنے سامنے تیر لیے کھڑی ہیں اجھ

منكب محادجاتسى

رام کی سینا او هرراون کی فوجوں کے بیج یس اُنکھ کا سمندر حایل کون ہر جُوان تیروں کا کشتہ مہیں سارا عالم الفیں کا با مال کیا ہوا ہو۔

اس کی ناک کو تلوارسے کیسے تشبیہ دوں ۔ تلوار باریک ہوتی ہج اور وه مناسب طور پر بار یک اورمو کی اس کی ناک دیکیم کر تو تا شرمن ره بهوا-توتے کی اکس خت اور شیرهی ہوتی ہر اوراس کی اک نرم اور ستواں . ہونٹٹ اور دانٹ کے قرمیب ناک ایسی معلوم ہوتی ہے کہ گو یا توتے کے مُنّه بي اناركو ديكه كرياني بهرايا بح-

ہوننٹ کیا ہی ایب حیات کے کوزے ہیں ۔ ان کا رنگب مثل ووببریا بھول کے ہوجب وہ بات کرتی ہو مھول جھرتے ہیں۔ ہیرااس کے سائنے گروہ و جب وہ ہنتی ہو ایک عالم روش ہو جا آ ہو ۔ منه سے پان كارناك شيكتا به ويمييه يراب هيات كسي نفسيب بو-

ر**9**) داننوں کی تبسی مثل ہمیرے کے مقی اور بیج بیج میں مشی کی دھڑی جی تقی ہے، طرح بھا دوں کی اندیمیری را ت بیں بجلی جپکتی ہے اسی طرح اس کے داننت چکتے تھے ۔سورج، عیاند، ستارے، جوا ہر، لال اورمونگے سب اِس دائنت کی روشنی سے روشن ہیں۔

حب بجلی باوصف اتنی روشنی کے اس کا مقابلہ نہیں کرسکتی تو پھر اورکون سی چیزاس کا مقابله کرسکتی ہو مسکراتے وقت دانت میں سے الیسی چھوٹ پیل ہوتی ہوجیسے سنگ سے شرار۔

جب بات كرتى بو زبان سے رس شيكتا ہو۔ اس كى آواز كے سائے کو کلا ، بیبیما اور بانسری سب نیج ہیں ۔اس کی گفتگوشراب مجت مصيري برجوست بوعش بوجاتا برء

(۱۱) 'رخسارکیا ہیں گویا ایک نارنگی کے دوککرطے ہیں۔ بائیں رخسار ر ایک بل تھا جس سے لوگوں کے دل جلتے تھے۔ قطبیہ اُسے دیکھ کر انگشت بدندان ہو کبھی نکلتا ہو کہی ڈونتا ہو لیکن بل کو چیوڈ کرا بنی جگہ سيرتنبين طلتابه

صدف گوش (کان) اس کے گویا دو بیراغ ہیں کالوں کی بالیاں گویا دو بجلیان چک رہی ہیں جب وہ دو پیٹر سٹاتی اور اور صتی ہے تو گویا بجلی چیک کرره جاتی ہو۔

اس کی گرون ایسی معلوم ہوتی ہو جیسے کسی "ارمیش بٹی مطاوس کی گردن اس کے مقابلے میں ایسے ہو ۔ پیرنزاکت اتنی کہ پیک کی مشرخی نکب لمو دار به

ديكھيے يه كردن كس كى بانہوں ميں حايل ہو-

سونے کے رنگ کے اس کے بازؤ اور کلائتیاں ۔الببی سڈول جیسے خوادی ہوتی کسی کا دل نکال کر مانفوں میں لیا ہوجس سے انگلیاں سُرخ ہیں۔ دنیا ہے دوح ہے۔ سارے سنسادی آتماس کے ہاتھ ہی۔ (۵)

سینہ تھالی ہی اور نیتان لڈؤ ۔ جس طرح بھٹورا اپنا ڈ نک کیتگی ہیں ڈبوتا ہی اسی طرح بہتان کے سرے چولیوں بی سوراخ کیے دیتے ہیں۔ کندن کے بیل کی انگیا سجاکراس بی آب حیات کے دو کوزے بہ حفاظت دکھے ہیں ۔یا یوں سجھیے کہ دوا ہی تیر ہیں جواگراس طرح بندیہ ہوں تو سنسار کو زخمی کریں ۔ نیبوالیسی چھا تیوں کی چولی محافظ ہی ۔ برنیبو دیکھیے کس کی قسمت کے ہیں۔

#### (14)

پیٹ صندل کا سا نوشبودار اور زعفران کا سارنگ والا ۔ دؤدھ کھی اس کو گرانی کر تا تھا۔ صرف بھول اور بان پر رہتی تھی۔ سینے کے بال کا سانپ نا ف سے کل کرلیتان کا سہنی وہاں موروں رہینی سرپتان کود کیھ کر ٹھٹک کر رہ گیا ناف اس کی بنارس کاگر دا ب ہی جسے عبان غزیر نہ ہو وہ اس کے پاس جائے ۔ ببیٹ کے بال ایسے معلوم ہوتے ہیں جسسے بھوٹر سے صندل کی نوشبو لینے کے لیے قطار در قطار جمع ہوتے ہیں۔ بہت سے گلا گھوننٹ کرم گئے مگرایک کی بھی مراد ہریذائی ۔

#### (14)

چوٹی سے اس کی پیٹے پر بڑی زیبالیٹ پائی بیٹے شختہ مندل اور چوٹی سائپ، گویاسائپ المریں ارد ہا ہی اور دو بیٹم شکیجل کے بڑا ہم ممکن ہو صندل کی خوشبو لینے سائپ چڑھا ہو۔ ڈلف رخسار پر بل کیا مسکماتی ہو گویا سائپ کؤل کے پھول کو منہ یں لیے ہی یا جاند کو

گہن لگ گیا ہم جوا قبال مند ہو وہی اس سانپ کو دیکھے۔ سانپ كنول كي ميول كومنه يس ليه بيها اي يواسد ديمه أستخت دل نفيب إ

اسی کرسی کی من ہوگی ۔ چیتے کی کمراس کے مقابل بہیں . زنبور رعظی كوايك عالم باريك كهتا برح مالاتكه اس كى كمراس سيم كهي باريك بري يبى وجرتو بوكه غم وحسد سع زنبورزرد بوكيا اوراب السالان كوط بك النابح ول کے اشار کے سے مرکوموطرتی ہی فرم اعقا کر صلنے میں اندلیث، ہی تو ط من جائے سٹیراس کی کمرے مقالم بین ارگیا۔اسی وجر سے حبال میں بهاك كيا اورانسانون كانون اورگوشت اسى غضرين كهاتا برد-

( 9 )) گرداب ناف ابھی تک مانٹدغنی کنول کے ہے معلوم بند کس مینوں كى قىستىي بى بىر مىندل كے تختے برنا ف مثل سم اور كے بىر- ديكھيے اسے کون با ے (دوبیہ اس کے بدن پرانیا تفاجیسے سمندر میں اہر)

والول کی جوڑی الیبی جیسے خرا دے ہوئے ستون۔اس کے یا نزمش کنول کے بھول کے مشرخ -اس کے قدم دلوتا ہا مفول ہا تھ لیتے بي - جهال ده قدم رهني مح ومال داية اسرر كهته بي - بهوكوتي اساصاحات ا عبس نے اس کے فارموں پر تسریز رکھا ہو؟

ائشن کی دلوی!ایت تویہ ہوکہ تیرے سرایا کا وصف مجھ سے ممکن ہی مہنیں اس لیے کہ

ع ۔ابیا کہاں سے لاؤں کہ تجوما کہیں ہے

## حائس

جانس اوده کا ایک پُرانا اور تاریخی قصبه هی بوآج کل ضلع رائے برلی بیں ہی چونکہ بلندی پر واقع ہی اس لیے اس کی آبادی ایک حسین اور دلکش منظ پیش کرتی ہی۔

ولکش منظر پنیش کرتی ہی ۔ اولاً اس کا نام اودیا کر تھا۔ اوریہ مقام" بہر" رواجپوت، قوم کا مشتقرتھا ۔ جب سکالناۓ میں سیدسالا رمسعود بعہد عنیاث الدین ہندان اس کا اوران کے نا بیب مجم الملک ستیر مجم الدین سنے اسے فتح کیا تب سے اس کا نام" جائس" پڑا۔

- جائل کی و حبر تشمیر کے بارے یں مختلف دلیپ روا یتیں بیان کی جاتی ہیں،۔

راىلشكر كامتنقر ہونے كے اعتبار ہے سلمان سپا ہميوں نے "جيشس" كہنا شروع كيا بعدكو" حبيب" اور بھر حائس ہوگيا -

رم) سفرادرمنازل کی صعوبتوں کے بعد حبب اس قصبے بی اسلامی شکر کو نسبتاً الرام اورسکون میسر بتواتو اظہار لیند میدگی کے طور پر لشکر کا لشکر چیلا الحقاکة جاب البیت " یہی نغرة مسرت بعد کو بگر کر جائس ہو گیا۔
گویا جائس نعرة مسرت کی بگر می ہوئی شکل ہے۔

رس) جائس صیغهٔ اسم فاعل ہو۔اس کامصدرہو" البوس والبوسان" جس کےمعنی ہیں وشمن کو رات کے وقت مارنا ۔۔۔ چونکہ جائس شخون مار فق توا نقااس لیے اس کا نام جائس بڑگیا۔

رم، ایک روابیت جائس کوجلے علیش کی بدلی ہوئی شکل بتاتی ہو. بذهبى اعتبار سيحائس تهيشه ممتا ذرما اب بهى اكثر عادات ہرمذہب وملت کی جائس میں ایسی ہیں جو مذہبی اعتبارسے کافی شہرت اور مقبولیت رکھتی ہیں جن میں سے ایک سیرا شرف جہانگیر کی درگاہ بھی ہو-ان کے علاوہ وہ مقابر بھی ہیں جو فتح حبائس سے منعلق ہیں اور جن کو اعتقادی نقطۂ نظرسے عوام نے مذہبی یا رگاروں کاسا مرتبہ دے رکھا ہی۔

فتح جائس کے قبل بہاں کی آبادی کس طرصنگ بر بھی معلوم نہیں. البته مسلمانوں نے ابادی کو ابارہ حقتوں میں تقسیم کرکے ان حقوں کا نام ان قبیلوں ۔ کے نام پررکھا جو اُن میں آباد ہوسے۔ انفین حقول بی سے

ایک کا نام "کنچارہ" ہو بو ماک صاحب کا مولد و کن ہو۔ اس سرزمین سے کنتے ہی علما ، فقیما ، حکما ، شعرا ، صناع ، اہل سیف، اہل قلم، صوفی، رسٹی، مُنی اُسٹھے اور اپنی قابلیت کا سکّہ سٹھاکر ایسے پیو ند فاک ہوئے کہ آج کا گمنامی میں پڑے ہوئے ہیں کو چند امورفرزندجن سے جائس کی مردم خیزی کا پتہ حلتا ہے اب بھی موجود ایس لیکن امتدا دز مان کے کرسموں کے مافقوں ان کا تحفظ بھی مشکل ہی معلوم ہوتا ہیج۔

عِائس کی زمین ِزرخیز، آب و پوانونسگوار ا ور آبا دی کثیرتقریباً ۰۰۰ ۱۳۰۰ ہزار ہی۔اس کے باغوَں میں فواکہات کی فراوا نی زمین کی زرخیری کایته دیتی بهر- اعلیٰ طبقے بی زیارہ تعداد مسلمان حباکیر دارونِ اور ز مینداروں کے افلاف کی ہوجن کو قدامت بیندی مے مفلس کی صافت

یں وے دیا ہے بندووں میں علاوہ کاتستھوں اور معدود سے چند برسمبوں اور تھاکروں کے زیادہ آبادی شاگر دبیشیہ لوگوں کی ہے۔اس دیارِ علم وعمل میں اب عمومًا بے علی اور بے علی کار فرما نظراتی ہے بندیں تباہ اور تجارتیں غارت ہوگئی ہیں۔ البتہ:۔ ارتقش ونگار ورو ولوارشکستہ ساتار پر دیراست منا دیدعجم را



ہماری زبان المجمن تر فئ الدو کو (ہند) کا بندرہ روزہ اخبار ہر مہینے کی پہلی اور سو کھویں تاریخ کوشایع ہوتا ہوء چندہ سالاندایک روہیا ٹی پرچہائی پیسے

ارُّدوُ

الخبن ترقی اُزدو (مند) کا سه ما ہی رسالہ

چۇرى، اپرىل، جولائ اوراكتوبرىي شاپى بۇ اېرىل، جولائ اوراكتوبرىي شاپى بۇ بېرى اسىي ا دې اور دې كى بېرىپوپر تحث كى جاتى بى تىنقىدى اور خفقاندمفاين خاص انتيا در كھتے دې ـ أد دوي جوك بي شاپى بوتى بى، ان پر تىمورە اس رسامه كى ايكنصوصيت ہى اس كامجم فرير سوصنى ياسسے زيادہ بۇ نا بروقىيت سالانة محصول فاكب وظيره ملاكرسات فرا كى نىرى رائى دوگر يىسكى مانىنى نوينى كى قىيت ايك رومېر بارداك دوگر يېسكى مانىرى

دسالة سأننس

الْجِن ترقی اُرُّدُو (ہند) کا ماہا ندرسالہ

(سرانگریزی مہینے کی بہای "اریخ کو جامعہ غنی نیہ حبدراً با دسے شالع ہوتا ہی )
اس کا مقصدیہ کو کہ سائنس کے مسابل اور ضیالات کو اُرْدُو دالوں بی قبول کیا جائے۔
دنیا میں سائنس کے متعلق جو جدیدانگا فات دقت فوقتاً ہوتے ہیں، یا جنیس یا ایجا دیں ہوری ہیں
من کوسی فائد میں سے بیان کیا جاتا ہی اور اُن تمام مسابل کوشی الامکان صاف اور لیس نبال میں بان کرنے کی کوشش کی جاتی ہی ۔ اس سے اُرد و ڈبان کی ترقی اور اہل مطن کے خیالات
میں روستی اور وسعت براکر نامقصود ہی ۔ رسالے میں متعدّ و بلاک مجی شابع ہوتے ہیں قیمت
مالانہ صوف یا بی اُر فرسکر آخر بین کا جو کر جو سکر عثمانیہ میں روستی نبا بار دور سکر عثمانیہ میں معدّ و بلاک می مقانیہ حیدراً باور و کن مسابلہ خطوراً بت تا جاتیہ ہوتے ہیں اور اور سکر عثمانیہ میں میا معرف نا بیت کا بیتہ ہوتے ہیں اور اور سکر عثمانیہ میں معدّ و بلاک می مقانیہ حیدراً باور و کن

﴿ الْجُنْ تُرقَىٰ أُرْدُو (بِهٰد) دَبِي

# عاليتيليله

اُدُدوْ نربان کی اشاعت و نرتی کے لیے بہت دان سے بیر طروری نیال کیا جارہا تھا کہ سلیس عبارت ہیں ممفیدا ور دل جیب کتا ہیں مختصر مجم اور کم قیمت کی بڑی تعداد ہیں شایع کی جائیں۔ انجمن ترتی اُدُدو ( مہند) سے اِسی صرورت کے سخت عام لیب ندسلسد شروع کیا ہی اور اس سلسلے کی بھی کتاب ہاری قومی زبان ہی جواُدُدو کے ایک بڑے سن اور انجمن ترتی اُدُدو ر بند) کے صدر جناب ڈاکٹر سرتی ہم اور سیبرو کی چند تقریروں اور تحریروں شیخل ہی امید ہو کہ بیسلد واقعی عام سیند تا بت ہوگا اور اُدُدو کی ایک بڑی بنویت مرا اور ی ہوکرر سے گی قیمت مر

## پهارا رسم الخط

ازجناب عبدالقدوس صاحب ہاشی
سم الخط پر کھٹ کی گئی اور خشق و دلیل کے ساتھ تا بت کیا گیا ہو کہ ہنتان
کی شعر کہ تہذیب کے لیے اُد دور تم الخط مناسب ترین اور ضروری ہو۔
گیا دہ بیسے کے شکوٹ بھیج کرطلب کیجے۔
مین جرائی من فرقی اُر دو (بہند) علد دریا رہی ہے۔
مین جرائی من فرقی اُر دو (بہند) علد دریا رہی ہے۔
رجندیوس دی



233/ j

1 4